شريجات، تفرليت المبينلاك مُعْقَى الْسَامَةِ مَا لِنَ يُورِئُ دِيْنِ رَوْلُونُ خادم الافتاً، والحديث دارالعام مركزاتسلامي التكييشي حصنهاؤل نظرتابي حصراة يتم في الأنامي من التي التي المن الوري طاله حصراة يسم الأنامي من يعيد التي المالي التي يوري ملاك تضنخ الحَدِيثِ وصُرالمسينُ دَارَالعَامِ دَاوِينِهُ Barra Barra Barra Barra Barra

مِلْتُنْ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِّدُنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُع

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين جلداول مفتى اسامه يالن بورى ( دُيندُ رولوى ) خادم الافتآء والحديث دارالعلوم مركز اسلامي انكليثور نظرثاني من في شمو كا معنى سيخ احب كالرف و من مرياتهم مضيخ الحرتيث فكدالمدرسين دارالعلوم ديوست

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں

نام كتاب : فقهى ضوابط (تشريحات، تفريعات، تمثيلات)

تالیف : مفتی اسامه پالن پوری (ویزر رواوی)

خادم الافتاء والحديث دارالعلوم مركز اسلامي انكليش

نظر انى : حضرت مولانامفتى سعيدا حمرصاحب يالن يورى

فيخ الحديث وصدرالمدرسين دادالعسام ديوبن

طباعت : محرم الحرام ٢٠١٢ اهمطابق وتمبر ١٠١٠ء

باجتمام : قاسم احمد بالن بوري

سيتك تصن احمه بالن بورى فاصل دارالع ويوبن

ناثر : مُكْبَتِدُ عَالَىٰ الْحُوبِتَانِ الْمُعَالِدُ الْمُؤْبِتَانِ الْمُعَالِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُؤْبِدُ الْمُ

مطبوعه : ایک-ایس-آفسین پرنٹرس، دریا گنج نئی دہلی

المنے کے پیخ

### MAKTABA HIJAZ

Urdo Bazar Jama Masjid Deoband 247554 (U.P.) India M.09997866990

محرات من ملنه کا پید بمفتی اسامه پالن بوری ( دُیندُرولوی) دارالعلوم مرکز اسلامی انگلیشور -09979993070

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامين                                                       |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
|      | پیش لفظ:از فقیدالنفس حضرت مولانامفتی سعیداحمه صاحب پالن پوری | ¢, |
| 4    | وامت بركاجم سيخ الحديث وصدر المدرسين دارالعسام ديوبن         |    |
| 1.   | ح ف گفتی                                                     | 4  |
| 10   | كتاب الطهارات                                                |    |
| 10   | استنجاء كابيان                                               | ¢  |
| 14   | بانی کابیان                                                  | ø  |
| *    | وضوكا بيان                                                   | ٥  |
| ٣٣   | نواقض وضو                                                    |    |
| 79   | عشل كابيان                                                   | 0  |
| 71   | حَمِمُ كابيان                                                | Ф  |
| ro   | خفین پرمنے کابیان                                            | Ф  |
| ro   | معذور كابيان                                                 | ø  |
| ٣٧   | حيض كابيان                                                   | 0  |
| 24   | نفاس كابيان                                                  |    |
| ۲.   | نجاست هيقيه كابيان                                           |    |
| 77   | كتاب الصلواة                                                 |    |
| 72   | اوقات نماز كابيان                                            | 0  |

| ضائن<br>سسس | م فبرمت                                                                                                       | فقهى ضوابط                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>L</b> V  | , E , E 4 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E 1 9 E | نماز کی شرطوں کا بیان 😘       |
| or          |                                                                                                               | ناز کارکان کابیان             |
|             | *******************************                                                                               | 🚓 قاری کی گغزشوں کا بیان      |
|             | <pre>creeted=0000000000000000000000000000000000</pre>                                                         | ه امامت اوراقتدا كابيان       |
| ۸r          |                                                                                                               | چاعت کایمان 🚓 چاعت            |
| 4           | 444444444444444444444444444444444444444                                                                       | مسيوق اورلاحق كابيان          |
| ۷٢          |                                                                                                               | 💠 مفسدات نماز کابیان          |
| ۷۲          | ************************************                                                                          | اقوال مفيدة 🌑                 |
| 44          |                                                                                                               | اعمال مفسدة 🌑                 |
|             | ***************************************                                                                       |                               |
| ۸۲          | ************************************                                                                          | 🏚 نفل نماز کابیان 🔐           |
| ۸۳          | تره کابیان                                                                                                    | 🛊 نمازی کے آگے سے گزرنے اور س |
| ۸۳          | ***************************************                                                                       | O 50 00 00 00 00              |
| <b>^</b>    | ******************************                                                                                | 🕏 سجدهٔ مهو کابیان            |
| ۸۸          | ******************************                                                                                | 💠 نماز پس فنک کامیان          |
| ۸٩          |                                                                                                               | 🗬 مجدهٔ تلاوت کابیان          |
| 18          | ***************************************                                                                       | 🕏 نماز ش مجدهٔ تلاوت          |
| 9.4         | 440408444444444444444444444444444444444                                                                       | 🗢 جمعه کی نماز کابیان         |
| ۱+ع         | الجنائز                                                                                                       | كتاب                          |
| 1+ -        | .4                                                                                                            | 🥏 مرض و قات بخسل ، گفن ، وفن  |
| <b>∫•</b> ∧ |                                                                                                               | 💠 نماز جنازه کامان            |

| 114 | كتاب الزكواة                                            |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 112 | 🕲 وين اور مال صار                                       |
| IIA | ﴿ زَكُوةَ كُس مال پرواجب ہے                             |
| ITI | 🕸 زکوة کی ادائیگی کابیان                                |
| ITT | ه صدقة الفطر كابيان                                     |
| Irr | كتاب الصوم                                              |
| ITT | په مفیدات صوم کابیان                                    |
| 119 | كتاب الحج                                               |
| 1r9 | 🕏 وجوب حج کابیان                                        |
| Ir  | ارام كابيان                                             |
| IM  | <ul> <li>منوعات احرام اوران کے ارتکاب کا حکم</li> </ul> |
| 10  | 🕸 ری کابیان                                             |
| IPY | چ ک قربانی                                              |
| 12  | الله طواف كابيان ······ طواف كابيان ····                |
| 129 | قربانی کابیان                                           |
| IM  | كتاب النكاح والطلاق                                     |
| IMZ | ایجاب و قبول کابیان                                     |
| اهد | 🕸 تکاح کی شرطوں کابیان                                  |
| ιωλ | الاحش كواى كابيان                                       |

| ا<br>س      | ع فهرست مفرام<br>ع ضوالط ۲                                                                                            | فقه            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1           | ولايت نكاح كابيان                                                                                                     | i<br>===<br>A: |
| f           | به دروایت می است                                                                                                      | <i>P</i>       |
| ľ           | پ ومتمعابرت کابیان ·····                                                                                              |                |
| ľ           | به طلاق کابیان                                                                                                        |                |
| 14          | به طون و بیون<br>که تحریری طلاق                                                                                       | •              |
| If          | ***************************************                                                                               |                |
| 14          | ا بلاء کابیان                                                                                                         |                |
| ĮΛI         |                                                                                                                       |                |
|             | <b>المجار کابیان</b> مسلم المجار کابیان مسلم المجار کابیان مسلم المجار کابیان مسلم المجار کابیان مسلم کابیان مسلم کاب | <b>&gt;</b>    |
| IΛ          | شجرات                                                                                                                 |                |
| !A          | 🕻 شجره (۱):نجاست هنیقیه کابیان                                                                                        | <b>&gt;</b>    |
| 1/1/2       |                                                                                                                       |                |
| IA/         |                                                                                                                       |                |
| IA4         | » شجره (۴):نماز میں قاری کی غلطیوں کا بیان                                                                            | <b>5</b>       |
| 19+         | » شجره (۵):سجدهٔ سهوکابیان                                                                                            | 5<br>5         |
| 192         |                                                                                                                       |                |
| 191         |                                                                                                                       |                |
| 194         | ۱۰ برورد). مسدات اعتکاف کابیان                                                                                        |                |
|             |                                                                                                                       |                |
|             | ۱ شجره(۹):عبادات ماليه کابيان                                                                                         |                |
| 199         | ۱ شجره(۱۰):جنایات نج کابیان<br>*                                                                                      |                |
| <b>r-</b> 1 | ا تجره (۱۱): اسباب حرمت نكاح                                                                                          |                |
| 1+1         | ا شجره (۱۲): اقسام الطلاق واحكامها                                                                                    | <b>\$</b>      |
| <b>**</b>   | حوالجات شجرات                                                                                                         |                |

سم التدارم ن الرحيم من من المعدد و مرد المرد و المرد

از:مفسرجلیل،محدث کبیر،فقیدالنفس حفرت مولانامفتی سعیداحمد صاحب پالن بوری دامت برکاتهم (صدر مدرس وشیخ الحدیث از بر بهند دارالعب اورد بسند)

الحمد الله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه اجمعين، امابعد: قواعد، اور اصول: تقريباً جم معنى الفاظ بين، اور ايك دومر \_ كي جكم استعال كي جات بين \_ اگر چه تقتين ن ان مين فرق بيان كيا ب، ورمر على جكم استعال كي جات بين \_ اگر چه تقتين ن ان مين فرق بيان كيا ب، محرم فراف عام مين اس كالحاظ بين ركها جا تا \_ مصادر فقه يه اور كتب قواعد كمطالعه سه مين اس كالحاظ بين ركها جا تا \_ مصادر فقه يه اور كتب قواعد كمطالعه سه مين اس كالحاظ بين ركها جا تا \_ مصادر فقه يه اور كتب قواعد كمطالعه سه مين اس كالحاظ بين ركها جا تا \_ مصادر فقه يه اور كتب قواعد كمطالعه سه مين استخلام و تي ب

قاعدہ اور صابطہ: وہ امرکلی ہے جس پر جزئیات منطبق ہوتی ہیں: یا تو جزئیات امرکلی ہے منتزع ہوتی ہیں: یا تو جزئیات امرکلی ہے منتزع ہوتی ہیں، یااس کی طرف سمٹ جاتی ہیں، اور دونوں یا تیں مفید ہیں۔ جزئیات کوا کی اگری ہیں پرود یا جائے تو ان کا یا در کھنا آسان ہوتا ہے، اور امرکلی اگریاد محق جزئیات کواس کی طرف آسانی ہے لوٹا یا جاسکتا ہے۔

قواعدوضوابداوراشاه ونظائر پرعربی میں بہت کھولکھا کیا ہے، گراردوکا دامن ابھی خالی ہے۔علاوہ ازیں: بہت سے ضوابط کتب فقد میں منتشر ہیں، ان کا احاطرا بھی نہیں کیا مما مفقد کی تعلیم کے وقت وہ زیر بحث آتے ہیں، اور ان سے مسائل کی تفہیم آسان

تواعدونسوابط كرويوے فائدے إلى:

پہلا فائدہ:آدی جزئیات کے لئے دلال تلاش کرنے سے مستعنی ہوجا ہے۔ کیوں کہ جب اصل کلی دلیل شرعی سے ثابت ہوجاتی ہے تو جزئیات کے لئے دلیل ہی ضرورت نہیں رہتی۔

دوسرافا كده:جبكوكى عالم اصول يرحاوى موجاتا بوقاس كے لئے سائل؛ جواب دینا آسان ہوجاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے:جب میں دارالا فقاء دارالعلم ديوبندكاطالب علم تفاتوميس في خطيب بغدادى رحمة اللدكى تاريخ بغداد كاس باب؟ مطالعه شروع كيا، جس مين امام اعظم الوحنيفه رحمة الله يراعتراضات بين-اس من ایک روایت ہے کہ شام سے امام صاحب کے پاس ایک آدی آیا۔اس نے کہا: میں آپ سے ایک ہزارمسکے یو چھنے آیا ہول ،امام صاحب نے فرمایا: یو چھواروایت اوری ہوئی ،میرے مجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا اعتراض ہوا۔ میں کتاب لے کر حضرت الاستاذمفتی مہدی حسن شاہ جہاں بوری رحمة الله کے باس کیا، اور بوجھا كه خطيب صاحب اس روایت سے کیا اعتراض کرنا جاہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا: اعتراض یہ ہے کہ امام صاحب کا ہزار مسکوں کا جواب دینے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں! وہ ہرمسکلہ کا جواب اپنے قیاس (رائے) سے دیں گے۔ میں نے کہا: یہ تو بہت بردااعتراض ہو،اس کا جواب کیاہے؟مفتی صاحب نے فرمایا: جب آدمی کواصول محفوظ ہوجاتے ہیں تو فروعات کا جواب دینا آسان ہوجا تا ہے۔ پھرید کیا ضروری ہے کهامام صاحب ہرمسکلہ کا جواب دے ہی دیں! میں نہیں جانتا: یہ بھی توایک جواب ہے۔ امام ما لك رحمة الله سے ايك بى مجلس ميں جاليس مسكے يو چھے گئے تھے،آپ نے سب كاجواب يمى دياكه مين نبيس جانتا!

غرض: جس طرح قواعد وضابطه اوراشاه ونظائر سے اردو کا دامن خالی ہے، فقہ میں

منتشر ضوابط کو بھی کی نے جمع نہیں کیا ، کیوں کہ یہ البیلا اوراجھوتا موضوع ہے۔
ہارے مفتی اسامہ صاحب زید مجدہ کا ذہن اس موضوع کی طرف کیے متوجہ ہوااس کی
تفصیل" حرف گفتیٰ "میں ہے ، اور چونکہ مفتی صاحب کے سامنے اردو میں کچھ مواد
نہیں تھااس لئے ان کو بہت جاں کا ہی کرنی پڑی ۔ انہوں نے براہ راست عربی مصادر
کامطالعہ کیا ، اور ان سے یہ قیمتی ہیر سے چن لائے ، میں نے یہ کتاب بالاستیعاب پڑھی
ہے ، جھے امید ہے کہ اس میں کوئی بڑی فروگذاشت نہیں ہوگی۔

یہ کتاب طلبہ کے لئے تو مفید ہے ہی ،اسا تذہ کے لئے بھی مفید ہے ،اگراسا تذہ اس کا مطالعہ کریں تو ان کی فقہ کی تعلیم میں چارچا ندلگ جائیں گے ،اوران کے لئے بھر ہوئی جزئیات کو ایک لڑی میں پروکر پیش کرنا آسان ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس بھر ہوئی جزئیات کو ایک لڑی میں پروکر پیش کرنا آسان ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول کریں اور مفتی صاحب کواس کی تحکیل کی تو فیق عطافر مائیں۔(آمین)

ررو. سعيداحمه عفالله عنه پالن پوری شخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعسام ديوبب ۱۲ر ذي الحجها ۱۳۳۱ه



### بم الذالرطن الرحيم



خدادندقدوں کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے جھے بے بصاعت کو یہ تو فیق مرحمت فرمائی کہ فقہ اسلامی کے بحر ذخار میں غوطہ زنی کروں اور پچھ قیمتی با تیں تشنگان علوم کے سامنے پیش کروں۔

دراصل اس کتاب کے لکھنے کا پس منظریہ ہوا کہ مادر علمی وارالعب اور دیوب کر سے رکی فراغت و تیجیل افتاء کے بعد احتر کو گرات کے ایک مشہور اوارہ: ''وار العلم مرکز اسلامی انگلیٹو'' بیس بفضلہ تعالی درس و تدریس کا موقع ملا ،اوارہ کے مشفق مہتم حضرت مولا تا موی صاحب زید مجد ہم نے وار الافقاء کی فرمہ داری احتر کے سپر دکی ، اس مہتم بالشان کام کو اپنی سعادت مجھ کر میں نے قبول کرلیا ،اگر چہ علمی کم مائیگی اور کام کی بالشان کام کو اپنی سعادت مجھ کر میں نے قبول کرلیا ،اگر چہ علمی کم مائیگی اور کام کی نزاکت قبول کرنے ،اس مین میں نظر سے من کہ جب کوئی کام بغیر کی ظلب کے من جانب اللہ سپر دہوتو اس میں نفرت خداوندی شامل ہوتی ہے۔ چنا نچہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس بہانے بحث ومطالعہ اور فقہ اسلامی کے بڑا پیدا کنار میں خوطرز نی کاموقع میسر آیا، ذلِک فَضْلُ اللهِ اُو قِید مَنْ یَشَاء۔

پھردرس ومدریس میں فقہ فی کی متند کتابیں شرح الوقابیہ، ہدایہ وغیرہ پڑھانے کا موقع ملا، چنانچہ طالبان علم فقہ کے احوال وکوا کف اوران کے افہان کا کیا ظاکر کے احقر نے ایک مختصر ساکتا بچہ وضو کے باب میں تیار کیا اور محبوبی ومربی حضرت الاستاذ مولا نامفتی

سعیداحمد صاحب پان پوری مظله العالی (شیخ الحدیث دارانعی او دوبند) کے سامنے پیش کیا، حضرت والانے و کھے کر بہت پند کیا اور حوصلہ افز ائی فرمائی اور ضروری رہنم ئی کی اب کیا تھا عقالی روح بیدار ہوگئی اور تن بدن میں جان پڑگئی اور کام آ مے بڑھتارہا۔

دوسری طرف کچھ بی عرصہ بعدادارہ کی جانب سے ایک ماہنامہ (مجراتی واگریزی میں) "صدائے مرکز" کے نام سے نکلنا شروع ہوا جس میں احقر کی جانب سے نقہ کے مسائل بالتر تیب (اور بوقت ضرورت بلاتر تیب) "پُوٹر کچھ درش" کے عنوان کے تحت ہر ماہ نکلتے رہے (جو تاہنوز جاری ہیں) ان مسائل کو قار مین نے بحمہ ہ تعالی بہت پہند کیا چنا نچہ کئی احباب نے زبانی و تحریری تحسین کی ،پس اس طرح کے کئی اسباب دودائی جمع ہو گئے اور تر تیب مسائل کا کام آگے بڑھتارہا۔

پھر پچھ عرصہ بعداحقر کے ذہن میں بیداعیہ بیدا ہوا کہ فقہ کے جزئیات وفروعات کوباب درباب اور قصل در قصل ضوابط کی قیمتی الریوں میں یرود یاجائے جس سے فقہ کی منتشر اور بمحرى موئى جزئيات كأياد كرنابهل اورمخضر وفت مين ان يرقابو يانا آسان ہوجائے۔احقر کے کم میں اس طرح کی اب تک کوئی کتاب مکا تیب علمیہ میں نہیں ہے، عربي مين تواعد الفقه اگرچه موجود ب(اوراس كي افاديت كاا نكارنبيس) كيكن اس ميس اولا عبادات سے متعلق قواعد بہت ہی قلیل مقدار میں ہیں، زیادہ تر معاملات ہے متعلق قواعد ہیں، پھروہ قواعد بھی منتہی اور اعلی ذہن رکھنے والوں کے لئے ہیں، کیوں کہ وہ عمومی قواعد إلى بمثلًا: إنما الأعمال بالنيات؛ اليقين لايزول بالشك وغيره .....جن كاتعلق مخلف ابواب فقہیہ سے ہے۔جبکہ احقر کا منشابہ ہے کہ ہر باب وصل کے تحت مخصوص ضوابط (جن میں زیادہ عموم نہ ہو) بالتر تنیب بیان کئے جائیں ،پھراس کے نیچے اہم تفريعات وتمثيلات ذكري جائيس اورجهان ضابط بين تشريح كي ضرورت موومان تشريح مجمی کی جائے ،نیز اگر ضابطہ سے کوئی بات مستعنی ہوتواس کی بھی وضاحت کردی جائے،چنانچہ احقرنے خدا کانام لے کراس انداز کا کام شروع کیااور بحد اللہ جلداول کا

کامتمام ہوا، احقر اس میں کتا کا میاب ہوا ہے اس کا فیصلہ قار کمیں کرام کریں گے۔
صفالطہ: افت میں قاعدہ، قانون اور اصل کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ضابطہ اس
کلی کو کہتے ہیں جو ایک باب کی چند جزئیات پر منطبق ہو۔ جبکہ قاعدہ کا تعلق مختف
ابواب کی جزئیات سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں: القاعدة تجمع فروعا
من ابواب منتی و الصابط بجمعها من باب و احد (الاشاہ والنظائر: ۱۲۱۲۱) کتاب
میں ضابط اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، کین کہیں بمعنی قاعدہ ( بلحاظ افت وعرف ) بھی
میں ضابط اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، کین کہیں بمعنی قاعدہ ( بلحاظ افت وعرف ) بھی
میں ضابط اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، کین کہیں بمعنی قاعدہ ( بلحاظ افت وعرف ) بھی
میں ضابط اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، کین کہیں بمعنی قاعدہ ( بلحاظ افت وعرف ) بھی
میں ضابط اپنے اسطال کی معنی ہیں ہوتی ، بلکہ بہت کی جگہ قاعدہ اکثری مراد ہے ( کوئی جزئی

متنی ہوتی ہے تواس کو بیان کردیا گیاہے)

مجر كماب من جونكم مقصود ضوابط كي صورت من مسائل كا احاط كرنا ہے، اس لئے اس میں بہت سے ضوابط متنبط بھی ہیں،جن میں بالقصد کھے توسع سے کام لیا گیا ہے چنانچە ضابطہ بنانے میں بہیش نظرر ہاہے كہ بعض جگہ فعل میں عموم كيا گياہے (مثلاً ہروہ كلام جوكلام الناس سے ہونمازكوفاسدكرديتاہے) اور بعض جگہفاعل مين عموم كيا كيا ب (مثلًا ہرایسے خص کوجس کی مسجد کی حاضری ہے لوگوں کو تکلیف ہو جماعت کی نماز میں آ ناجائز نبیں )اور کہیں مفعول میں تعیم کی گئی ہے (مثلاً ہروہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہے اور جوکرا ہت تنزیبی کے ساتھ اوا کی جائے اس کا اعادہ مستحب ہے ) اور بھی ضابطہ شرط کے درجہ میں ہوتا ہے ،لیکن اس کے تحت چونکہ بہت ی فروعات ہوتی ہیں ،اس لئے اس کوضابطہ کی صورت دی گئی ہے (مثلاً امام اور مقتدی کا مکان (نماز پڑھنے کی جگہ) حقیقتا یا حکماً ایک ہونا ضروری ہے) اور بعض جگدمئلہ کے کی رخ ہوتے ہیں تو کسی ایک رخ کو تعین کرنے کے لئے بھی ضابطہ کی شکل دی گئی ہے (مثلاً نیت کا اصل مدار دل پرہے زبان پڑنہیں) بلکہ بعض جگہ کوئی عبارت اول نظر میں مسئلہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، لیکن چونکہ وہ مسئلہ ایک دو جزئیات پر مشمل موتا ہے اس کئے اس کو ضابطہ میں ڈو مالا کمیا ہے (مثلاً نماز میں اپناستر دوسروں سے چھپانا تو فرض ہے مگراپنے آپ سے چھپانا فرض نہیں) ایسے وقت میں ضابطہ کے مصدری معنی: "منبط کرنے والی چیز" پیش نظر دیکھے مجے ہے۔ اگر قار کین کرام ان چیز وں کو مدنظر دکھیں مجتوامید ہے ان شاہ اللہ کوئی اشکال نہ وگا۔

ان سب کے باوجودا پی علمی ہی وامنی اور کم بہی کا اعتراف ہے جمکن ہے کہیں فوابط میں جمول رہا ہو، کیونکہ بیکا مجس قدر مشکل ودقیق ہے (جیسا کہ اللفن جانے ہیں) پھراس کو انجام دینے والا ایک مبتدی ہے اس لئے پھوتسا محات کا ہوجا نامکن ہے ایکن باحوصلہ قار نین سے امید ہے کہ جہال تک تعبیرات کا حسن ، طرز تحریر، ادب وانشاء اور ضوابط کی ساخت وغیرہ کی بات ہے تو یہ کہ کرچٹم ہوتی کہ لیس مے کہ:

الفاظ کے بیچوں میں الجھتے نہیں دانا کا خواص کومطلب مجرس ندکہ صدف سے ہاں! اگر مسائل میں کوئی نقص یا غلطی محسوس فرمائیں ، تواحقر کوضرور آگاہ فرمادیں ، آب کا بے حدم محکور وممنون ہوں گاء تا کہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

نیزاحقرنے مزیدفائدے کی خاطر کتاب میں اہم مسائل کے پیچیجرات (نقشے)
میں دیے ہیں (جو کتاب کے اخیر میں ہیں) کیوں کہ جس طرح ضوابط ہے مسائل کا سیمنا کم وقت اور آسانی سے ہوجا تا ہے شجرات ونقشہ جات سے بھی یہ مقصد بہت حد تک حاصل ہوتا ہے اور آخر میں مسائل شجرات کے حوالے بھی نقل کئے ہیں بلکہ کتاب کے ہوائم مسئلہ کا حوالہ اس کی جگہ پر بیان کیا گیا ہے تا کہ الل علم کے لئے مراجعت میں کولت ہو۔

الغرض اس كتاب من طہارت سے لے كركتاب الذكاح تك ان ضوابط كوجمع كيا ميا ہے جو من كل الوجوہ يامن وجه عبادات سے تعلق ركھتے ہيں، اس كي تسويد و تبيض اور مسائل كي تحقيق و تنقيح ميں برى جا ل كائى اور ديدہ ريزى سے كام ليا گيا ہے ، كئ مرتبہ مسودہ تيار كر كے بدلا گيا ، پيش نظر بي تھا كہ ايسے طرز پر كتاب كھى جائے جو تحقق و معتد

ہونے کے ساتھ مغید بھی ہواور قارئین کے لئے دل جسی کا باعث بھی۔ امید ہے کہ ر کتاب ان شاء اللہ شائفین کے لئے ایک جمتی وعات ہوگی۔

اس کتاب کی تیاری میں جن احباب نے تعاون کیا ہے احقر ان کا تہدل سے مرکز اسے جہال تک مربی و محفق صغرت الاستاذ مولا تا مفتی سعیدا تعرصا حب پالن پرئ مرطلہ العالی کی شفقتوں ،عنا نیوں ، ملی وظری رہنما ئیوں ، اصول تصنیف کی نشا ندی اور مرصکل موقع پر جمت افز افی کا تعلق ہوہ بیان سے باہر ہے ،اگر یہ کہا جائے تو غلانہ ہوگا کہ یہ تصنیف در حقیقت حضرت والا بی کی ہے اور میری حیثیت صرف ایک محرد کی ہے احتران کا دی شکر یہا واکر کے دل میں موجز ن بے پناہ جذبات کی تو جن نہیں کرن عیا ہتا ،حقیقت ہے کہ:

لو اننی اولیت کل بلاغة ﴿ وأفنیت بَخرَ النّطقِ فی النظم والنو لما کنت بعد الکلّ إلّا مقصّرا ﴿ ومُعترفا بالعجز عن واجب الشكرِ الْمَا كُنتُ بعد الكلّ إلّا مقصّرا ﴿ ومُعترفا بالعجز عن واجب الشكرِ احْبر ش اللّه بالك وتوالى عدما مه كماك كما بكوشرف قبوليت سينوازي اور الى تأكاره اوراك كے اما تذہ اوراك كے والدين كے لئے ذريعة آخرت بناكيں (آين)

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بنده اسمامه غفرله خادم الافتاء والحديث دارالعلوم مركز اسلامی انگلیشور مجرات ۱۵ ردی القعدة ۱۳۳۱ ه



### بسم اللدافرطن الرحيم

#### كتاب الطهارات

#### استنجاء كابيان

ا- فعا بطه: ہر پاک چیز جس میں نجاست صاف کرنے کی صلاحیت ہو اور قیمتی یا محترم نہ ہواس سے استنجاء بلا کراہت درست ہے (اس کے علاوہ باقی چیزوں سے استنجاء یا تو درست نہیں یا مکروہ ہے)(ا)

تشریکے: پس ڈھیلا، ربیت، لکڑی، دھجی (پرانا کپڑا) چڑے وغیرہ سے استنجاء بلاکراہت درست ہے۔

اورنایاک چیز (مثلاً لید گوبروغیره) سے استنجاء درست نہیں۔

اور پاک چیز جس میں نجاست صاف کرنے کی پوری صلاحیت نہ ہواس سے

المتنجاء كروه ہے، جيسے تھيكرى، شيشه، كوئله، اور كينے پقروغيره سے استنجاء كروه ہے۔ قتمة

اورجو چیز قیمتی ہو یا شرعا قابل احترام ہواس سے استنجاء کروہ تحری ہے، جیسے قیمتی کپڑا،روٹی، ہڈی، گھاس، کاغذ، وغیرہ سے استنجاء کروہ تحریمی ہے۔

ملحوظہ: کاغذے مرادلکھا ہوا کاغذے ،خواہ کی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو، اگر لکھا ہوا اسلام میں کھا ہوا ہو، اگر لکھا ہوا منہ موجر قابل تحریر ہولیعن اس پر لکھا جاسکتا ہوتو بھی بہی تھم ہے، کیوں کہ وہ علم کا ذریعہ

(۱)(مستفاد هندیه:۱/۵۰،۱۱ع:۱/۵۵۱)(۲) (وکره تحریما بعظم ..وشیء

محترم الغ (الدر المختارعلي هامش ردالمحتار:ا۵۵٪)

ہونے کی دجہ سے قابل احرّام ہے البتہ ایسا کاغذجس پرلکھائی نہ ہوسکے اور وہ خام استنجاء کے مقصد کے لئے بتایا حمیا ہو جیسے ٹوئمیلیٹ چیپرتواس سے استنجاء بلاکراہر درست ہے (۱)۔

۲- ضابطه: ہروہ تدبیر جو بیثاب کے بعد بیثاب کے قطرات کو لکالے کے لئے کی جائے جس سے نجاست پوری طرح زائل ہونے کا اطمینان ہو جائے واجب ہے (۱)۔

تشری اس تدبیر کو نقها کی اصطلاح میں "استبراء" کہتے ہے، اور وہ لوگوں کی طبیعت کے اختراف کے باعث مختلف ہوتی ہے، جیسے کھانسنا، چند قدم چلنا، ایک ٹائگ کودوسری ٹانگ پر لپیٹینا اور زور دینا، رگول کوسوئنٹا (اس طرح کہ جیسے کے بنچے ہاتھ رکھ کرو طول کواویر کی جانب لے جانا اور عضوتنا سل کوحرکت دینا) وغیرہ .....

غرض دل کا اطمینان مقصود ہے خواہ کی طرح سے کر لے اور جب تک اطمینان نہ ہواستبراء واجب ہے۔ اور جب یہ یقین ہوجائے کہ وہ تمام نجاست جوسوراخ میں تھی نکل میں تو استخاء ہو کہا (")۔

اور بیاستبراء کا وجوب مردول کے لئے ہے، عورت فارغ ہونے کے بعد تھوڈی دیرتو قف کرے پھراستنجا وکرلے (۲)۔

(۱)وأماالورق الذي لايصلح للكتابة فإنه يجوزبه الاستجمار بدون الكراهة. (كتاب الفقه:۱/۱۹) (۲)مندر:۱/۹۸\_

(٣)والصحيح أن طبائع الناس مختلفة قمتى وقع فى قلبه أنه تم استفراغ مافى السبيل يستنجى ـ (حنديه: ١٠١١ الملو المختار على هامش ردالمحتار: ١١ مممراتى الفلاح: ٣٣)

(٣)وفيها أن الموءة كا لرجل إلا في الاستبراء فإنه لااستبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجى - (شامي:١٠/٥٥٨) ۳- ضابطه: برایی جگه پر تضائے حاجت کرناجس سے انسانوں کو یا درس عامداروں کو تکلیف پنچ کروہ ہے (۱)۔

جیے لوگوں کی یاجانوروں کی بیٹھنے کی جگہ میں یاراستہ میں پیٹاب و پا خانہ کرتا کروہ ہے۔ ای طرح جاری پانی ، یار کے ہوئے پانی ، یا تالاب ، یا جشنے ، یااس کے علاوہ پانی کی جگہ میں قضائے حاجت کرتا مکروہ ہے (جاری پانی میں مکروہ تنزیبی ہے ، رک ہوئے کیٹیر پانی میں مکروہ تنزیبی ہے ، رک ہوئے کیٹیر پانی میں مکروہ تخریبی ہے اور قبل پانی میں حرام ہے (اس)۔

ای طرح چوہ سانپ اور چیونی وغیرہ کے بل میں پیٹاب کرنا مروہ ہے کہاں سے حشرات الارض کو تکلیف ہوگی اور ممکن ہے خودانسان کواس کا خمیازہ مجگتنا پڑے کہ بل میں سے کوئی چیزنکل کراس کوڑس لے۔

## بإنى كابيان

س- ما بطه: برندے کی بیٹ سے تنکی اور کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا، گریہ کہ جاست کا اڑیا نی بیان میں طاہر ہوجائے (۳)۔

۵- فعالم المحطه: وه جانورجس میں بہتا ہواخون ہواس کا کوئی عضو کث کر تعود اللہ میں کرجائے تو پانی ناپاک ہوجائے گا<sup>(۲)</sup>۔

<sup>(</sup>١)(متقادحاشية الطحطاوي:٥٣)

<sup>(</sup>۲)وفي البحر: أنها في الواكد تحريمة وفي الجارى تنزيهة (الدر المختار على هامش ردالمحتار: ۵۵۳/۱)

<sup>(</sup>٣)ولا نزح في بول فارة في الاصح .فيض .ولا بخرء حمام و عصفور وكذا سباع طير في الاصح لتعذر صونها عنه (الدر المختارعلي هامش ردالمحتار :ا/٣٤٩)

<sup>(</sup>٣)**لو وقع ذنب ف**ارة ينزح الماء كله(شامى:١٧٢٣،فصل فى البئر)

جیسے چوہ، یا بوی چھکلی (جس میں بہتاخون ہوتاہے) کی دم کٹ کرمنکی میں کر جائے تو پانی ناپاک ہوجائے گا( مرید کہ ننگی حض کی طرح دہ دردہ ہوتو پھر یانی ناپاک ندہوگا) ناپاک ندہوگا)

۲- فعا بطه: جس چیز کانایاک ہونامعلوم نہ ہوا کر وہ تھوڑے یانی میں کر جائے ہیں کر جائے ہیں کر جائے ہیں کر جائے تایا کے نہ ہوگا، کیوں کہ چیز وں میں اصل یاک ہونا ہے (۱)۔

الم دہ (۲)۔

امر دہ (۲)۔

تفریع: پس بالوں کے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہ ہوگا اور پاک پانی سے ہوئے ہوئے کتے وغیرہ کے چھوجانے سے نجاست نہ آئے گا۔

البنة اگربال اکھاڑا جائے تواس میں جوسفید چکنائی نظر آتی ہوہ ناپاک ہے، اگر وہ چکنائی نظر آتی ہوہ ناپاک ہے، اگر وہ چکنائی کل ملاکر ناخن کے بفتر بہوجائے تواس سے ما قلیل ناپاک بہوجائے گا<sup>(۲)</sup>۔ معامطلق سے خارج نہیں ہوتا<sup>(۳)</sup>۔ معامطلق سے خارج نہیں ہوتا<sup>(۳)</sup>۔

۸- ایس کیوژه، گلاب وغیره ملے ہوئے خوشبودار پانی سے وضوو مسل جائز ہے۔ پس کیوژه، گلاب وغیره ملے ہوئے خوشبودار پانی سے وضوو مسل جائز ہے۔ ۹- صابطه: حادث کی اضافت قریب کی طرف کی جاتی ہے (۵)۔

جسے کسی برتن ہے لوٹے کے ذریعہ پانی لیا اور لوٹے میں نجاست نظر آئی اور پچھ معلوم نہیں کہ بینجاست اسی برتن میں تقی ، یا ننگی میں سے آئی ہے جس سے اس برتن کو بھرا گیا ہے، یا کنویں میں سے آئی ہے جس سے ننگی کو بھرا گیا ہے تو اس صورت میں

جرا ایا ہے، یہ وی یہ است کو است کو است کے اور اس کا یانی نایا ک ہو قریب کی طرف بعن برتن کی طرف نجاست کو منسوب کریں گے اور اس کا یانی نایا ک ہو

(۱) (امدادالفتاوی: ۱ر۲۰) (۲) (مستفادالدرالمخارعلی بامش ردامختار: ۱۸۹۸)

(٣) أما المنتوف فنجس، بحر. والمراد رؤوسه اللتي فيها الدسومة.....إن ما خرج

من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لايفسد الماء (شماى: ١٣٥٩)

(٣) (اردادالقادى: ١٠٠١) (٥) (الاشاه دالظائر: ٨٣)

گائنگی یا کویں کے پانی کونا پاک نہیں کہیں ہے، جب تک اس کا کوئی ثبوت نہوں ۔
- خیا بطعہ: جاری پانی نجاست کرنے سے نا پاک نہیں ہوتا، جب تک نجاست اس برغالب نہ آ جائے (۱)\_۔

تفریع: پس بارش کا پانی جونجاست کے ساتھ بہرا آئے وہ پانی پاک ہے (بشرطیکہ نجاست کے اوصاف ٹلا شہ (رنگ، بو، مزہ) میں سے کوئی وصف پانی میں ظاہر نہ ہو)

اا-صابحہ: گھروں میں رہنے والے غیر ماکول اللحم جانور (مثلاً بلی، چوہا، سانب وغیرہ) کا جھوٹا مکروہ تنزیبی ہے (۱)۔

البنة ال ضابطه سے كما اور گدھامشنیٰ ہیں ، كتے كا جھوٹا پانی قطعاً نا پاک ہے اور گدھے كا جھوٹا پانی مشکوک ہے بینی اس کے پاک كرنے والا ہونے میں شک ہے (ندكه اس كے ياك ہونے ميں)()

تفریع: پس اگرید گھریلو جانور قلیل پانی میں گرجائیں اوران کو زندہ نکال لیا جائے تواس پانی کا حکم وہی ہوگا جوان کے جھوٹے کا ہے (بشرطیکدان کے جسم پرکوئی فاہری نجاست نہ ہوور نہ سارایانی نایاک ہوجائے گا)(")

۱۲- فعل بطعه: شکاری پرندے لینی وہ پرندے جوایئے بنجوں سے شکار کرتے ہیں جسے شکرہ، باز، شاہین وغیرہ یا جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جا تا مثلاً جیل وغیرہ ان کا جموٹا مکروہ تنزیمی ہے، ان کے علاوہ باقی پرندوں کا جموٹا بلا کراہت یا ک ہے۔

(۱)وإذا ألقى في الماء الجارى شيء نجس كالجيفة والخمر لايتنجس مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ،كذا في منية المصلى (عنديه: الما)

(۲)وسؤرحشرات البيت كالحية والفارة والسنورمكروه كراهية تنزيه هو الاصح (صدية: ۱۲/۱)(۳)مشكوك في طهوريته لا في طهارته هذاهو الأصح وهو قول الجمهور (درمخاروثامى: ۱۸۸۸)(۳)(ثامى: ۱۸۸۸)

(۵)و(سؤر)سباع الطير .....مكروه تنزيهاً (درمخارا ۳۸۳–۳۸۳)وكذا سؤر →

سا- ضابطه: بردرنده كاجمونانا ياك ب (۱)-

تفریع: پس ہاتھی کے سونڈھ کا پانی ٹاپاک ہے۔ اس طرح بندر نے اکر منکی میں منھ ڈال کر پانی پی لیا تو پورا پانی ٹاپاک ہوگیا، کیوں کہ ہاتھی و بندر کا شار درندوں میں ہے۔

### وضوكابيان

۱۳ - فعا بطه: پیشانی کوعام طور پر بالوں کے اگنے کی معروف جگہ تک دھونا فرض ہے ،خواہ وہاں بال اُ محے ہوں یانہ اُ مے ہوں (۲)۔

تشریح: پس اگر کسی کی پیشانی پر بال اگ آئے ہوں تو ان کا دھونا فرض ہے، وہ حصہ چبرہ میں داخل ہے ۔ اور اگر کسی کے سرکے آگے کا حصہ مختجا ہوتو اس حصہ کا دھونا فرض نہیں ، وہ حصہ سرمیں داخل ہے ، اس پرسے کرنا جائز ہے (۳)۔

10- صابطه: اعضائے وضویس پیدا ہونے والے ہرزا کدعضو (مثلًا الْگی، ہاتھ وغیرہ) کا دھونا فرض ہے،خواہ وہ اصل عضو کے ساتھ ملا ہوا ہو یا مستقل ہواورخواہ وہ قوت اور کسی چیز کے پکڑنے کے اعتبار سے اصل عضو کی طرح ہویانہ ہو (")\_

۱۲- صابطه: چرے کی حدیم اگنے والے سب بالوں کا تھم وضویس ڈاڑھی کی طرح ہے(۵)۔

تشریخ: پس مونچول، ایرول اور بچرنش کاهم وجونے میں ڈاڑھی کے مثل ہے، 
حساناً (عندید: ۱۲۲۱، ومراتی الفلاح میں: ۱۲۲۱)

(۱) (شامی: ۱۲۸۲) (۲) (مستفادالدر المختار علی هامش ردالمحتار: ۱۱۰۱۱)

(۳) (عندید: ۱۲۶۱، تا تار خانید: ۱۲۹۱) (۳) و یجب غسل کل ماکان مرکباعلی اعضاء الوضوء من الإصبع الزائدة والکف الزائدة (عندید: ۱۲۸۱ تا تار خانید: ۱۸۹۱)

(۵) (متفادشامی: ۱۲۲۱)

لین اگر منجان ہوں تو صرف ظاہری حصہ کا دھو نا کافی ہے، کھال تک پانی پہنچا نا ضروری نہیں ، اور اگر منجان نہ ہوں بلکہ یہنچا کا فرض ہے درنہ وضونہ ہوگا (۱)۔
ورنہ وضونہ ہوگا (۱)۔

کا تشابطه: ما مطلق کا استعال عسل (دهونا) وسی دونوں میں ضروری ہے۔ (۱)
تفریع: پس اگر کسی نے سر میں خضاب یا مہندی لگائی، پھراسی حالت میں کسے کیا
تواگر ہاتھ کی تری خضاب یا مہندی کے ساتھ مل کر نگین ہوگئی اور مطلق پانی کے تھم سے
تکاگئی تو مسے جائز نہ ہوگا۔ (۳)

۱۸- **ضابطه:** وضووس میں تقاطر (لینی اس طرح دھونا کہ پیجھ قطرے فیک جائیں) شرطہ۔(<sup>(۲)</sup>

تفریج: پس اگروضو یا عسل کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تواس جگہ فقط تر ہاتھ چھیر لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس حصہ کا با قاعدہ دھونا ضروری ہے (البتہ نیا وضولازم نہیں)(۵)

19- ضابطه: وضو کے بعداعضائے وضو سے کسی بھی جزء کے نکالنے یاا کھاڑنے سے اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔(۱)

تشریم: پس وضو کے بعد زخم کا چھلکایا بدن کی کوئی کھال اتاردی؛ یا ناخن تراشے؛

(ا)يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفة في المختار

(درمخار)وفي الشامية:أما المستور فساقط غسلها للحرج (شاي:١٠١١)

(٢) (عنديي: ١٦١) (٣) فاحفظه وإن كان على رأسها خضاب فمسحت على الخضاب إذاختلطت البلة بالخضاب وخرجت عن حكم الماء لايجوز المسح

(مندید: ۱۱۲۱ الآتار فانید: ۱۲۱۹) (۱۳) (شای: ۱۸۸۱)

(۵)وصح نقل بلة عضو إلى عضو آخر فيه بشرط التقاطر..... الخ (اللوالمختار على هامش ردالمحتار: ١٩٥١، صدية: ١٨٥) (١) (الدرالخارا ٢١٦)

یا بال کاٹے ؛ نواس کے پنچے کی جگہ کا دھونا فرض نہیں (جیسے وضو کے بعد سر کے بال منڈوانے سے دوبارہ سے ضروری نہیں (۱)

۲- ضابطه: وضوخواه کسی مقصد کے لئے کیاجائے اس سے نماز درست ہے (۱) تشریخ: پس تلاوت کے لئے یا قرآن کوچھونے لئے یا کوئی اور کام کرنے کے لئے وضوکیا تواس وضو سے نماز جائز ہے۔

الا - ضابطه: بدن پرگی ہوئی ہروہ چیز جو کھال تک پانی بہنچنے میں مانع ہواس کا چیڑانا وضوو عسل میں ضروری ہے۔ گریہ کہ چیڑانے میں حرج ہو یا علاج کے طور پر اس کولگایا ہو۔ (۳)

#### تفريعات:

(۱) پس مجھلی کی کھال (چھلکا) یا پیازیالہن کا چھلکا یاروٹی یا اس کے مانندکوئی چیز بدن پرگئی ہوتو وضو جائز نہ ہوگا، کیوں کہاس کے بنچے پانی نہیں پہنچتا، نیز اس سے احتر از ممکن ہے اور اس کے نکا لنے میں حرج ومشقت بھی نہیں۔ (۳)

(۲) کسی کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں جن میں میل یا گوندھا ہوا آٹا جم گیا ہو، یا کوئی شخص مٹی کا کام کرتاہے، یا کوئی شخص مہندی میں انگلیاں ریکے، یا کوئی شخص چرڑے کوئی شخص مہندی میں انگلیاں ریکے، یا کوئی شخص جرڑے کوئیا کرصاف کرتا ہو یا چھیلتا ہو یا ریگ ریز ہواور ان سب کے ناخنوں میں مہندی یا چڑے یارنگ کا جرم جمار ہے تو ان سب کا وضو جا کرنے، یہی سے حقول ہے اور اس پرفتو کی جرابے یارنگ کا جرم جمار ہے تو ان سب کا وضو جا کرنے، یہی سے حقول ہے اور اس پرفتو کی

(۱) وكذا لوكان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمرّ الماء عليها ثم نزعها لايلزم اعادة غسل على ماتحتها (الدرالخارعلى بإمش ردالمحتار:۱۱۲۱،۲۱۲ تارغانية:۱۸۹) (۲) (البحر:۱۸۱۱)

(٣) (متقادهنديد: ارام، البحر: ارام، تا تارخانية: ار٩٥)

(٣)ولوكان جلد سمك أوخبز ممضوغ قد جف فتوضاً ولم يصل الماء إلى ماتحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن (تاتارخانية:١٩٥١)

ہے، کیوں کہان چیزوں سے بیخے میں ان کے لئے حرج ومشقت ہے۔ (۱)
(۳) بدن پر کھی بالی تو کا پاخانہ (بیٹ) لگ جائے اور وضو میں اس کے بیچے پانی نہ بہنچے تو بوجہ حرج کے مضا کفتہ ہیں وضوجا کزہے۔ (۲)

ن (۳) دواوعلاج کے طور پرکوئی چیز بدن پرلگائی ہوتب بھی یہی تھم ہے، یعنی وضوجا ئز ہے، چھڑانا ضروری نہیں۔

(۵) ای طرح کوئی ایسی چیزگی ہوجس کے اکھاڑنے میں تکلیف ومشقت ہوجیسے الکیشن میں انگلی پرنشان لگایا جاتا ہے تو اس کو نکالنا ضروری نہیں، وہ معانہ ہے۔

(۲) مہندی جیسا پتلا رنگ بالم کا نشان ،بدن کامیل ،روغن ، چربی وغیرہ اس میں بھی مضا کفتہیں ، کیوں کہ بیچنے سے بھی مضا کفتہیں ، کیوں کہ بیچنے سے روکتی ہوں۔ روکتی ہوں۔

(۷) اس سےلپ اسٹک اور ناخن پاکش کا تھم بھی واضح ہوگیا کہ اگر وہ تہہ والی ہیں لین کا جم بھی واضح ہوگیا کہ اگر وہ تہہ والی ہیں لین کا جرم اور برت بنتا ہے تو اس کولگانے سے وضوو خسل سیحے نہ ہوگا ، اور اگر مہندی جبیبارنگ ہے (تہہ بہیں بنتی ) تو وضوو خسل سیحے ہے۔

نواقض وضو

٢٧- فعا بطه: برين والے خون يا پيپ سے وضواوث جا تا بخواہ

(۱) وفي الجامع الصغير: سئل أبو القاسم عن وافر الظفر اللذى يبقى في أظفاره اللدن أو اللذى يعمل عمل الطين أو المرأة اللتى صبغت إصبعهابالحناء أو الصرام أوالصباغ، قال: كل ذالك سواء يجزيهم وضوئهم إذ لايستطاع الامتناع عنه إلا بحوج ، والفتوى على الجواز بين المدنى والقروى، كذا في الذخيرة (صندية: ١٨١١/ ٢٠) وإن كان على بعض أعضائه خوا ذباب أو برغوث فتوضا، و "في الذخيرة" أواغتسل ولم يصل الماء إلى ماتحته جاز، لأن التحرز عنه غير ممكن (تاتارهائية: ١٨٥)

بالنعل بهم يابالقوة؛ جسم پر بهم ياس كے علاده ير. (۱) تفر لعات:

(۱) پس انجکشن لگانے یا گلوکوز چڑھاتے وقت سوئی میں بہد پڑنے کی مقدار خوان آئے ہے (۱) پس انجکشن لگانے یا گلوکوز چڑھاتے وقت سوئی میں بہد پڑنے کی مقدار خوان آئے ہے (اگر چیدہ فون جیسا کررگ کے انجکش میں اکثر ایسا ہوتا ہے) تو وضو ٹوٹ جائے گا (اگر چیدہ خون کجرد وا کے ساتھ اندر چلاجائے ، کیوں کہ ایک بارتکانا پایا گیا) اورا گرسوئی میں خون نہیں چڑھا (جیسا کہ کوشت اور کھال میں لگائے جانے والے انجکشن میں ہوتا ہے) تو انجکشن سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔

(۲) چھوٹی چیچڑی، مجھر، پتو، وغیرہ نےخون چوسا تو دضونہیں ٹوئے گا، کیوں کہ ان کا پیا ہواخون ہبنے کی مقدار نہیں ہوتا۔اوراگر بردی چیچڑی اور جو تک خون چوس کر پھول جائے تو دضوٹو نے جائے گا، کیوں کہ وہ خون بہنے کی مقدار ہوتا ہے۔(۲)

(٣) کی جھن کا تھوڑ اتھوڑ انھوڑ اخون لکتار ہااور وہ روئی یا کپڑے ہے ہو تجھتار ہایا مٹی یا دواسے چھپا تار ہاتو اپنی غالب رائے واجتہاد ہے تک کرے اور دیکھے کہ اگروہ ایسانہ کرتا تو خون بہہ جا تا تو وضو ٹوٹ جائے گا (کیوں کہ یہ بالقوۃ بہنا ہے) اور اگر نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ تک کرنے کا تھم ایک ہی مجلس کے ساتھ خاص ہے ، متعدد مجالس کا خون جمع نہیں کیا جائے گا (پس متعدد مجلسوں میں تھوڑ اتھوڑ اخون کا الاتواس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر چہ جمع کے بعدوہ بہنے کی مقدار پہنچ جائے (س))

(۱) ينقضه سبعين السيلان ولوبالقوة سبالخ (الدرالخارطي المشروالحرار: ۲۲۲۱) (۲) وكذا ينقضه علقة مصت عضواً وامتلئت من الدم ،ومثلها القراد إن كان كبيرا، لأنه حيننذ يخرج منه دم مسفوح سائل (الدرالمختار على هامش ردالمحتار: ۱۷۲۸ ـ تاتارخانية: ۱۲۲۱)

(٣) وكذا إذاوضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فانه
 يجمع جميع مانشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض وإنما يعرف هذا

(م) بجی تھم اس صورت کا ہے کہ زخم پر پٹی باعر کی اور اندر اندرخون لکا تارہا، اگر (ایک بی مجلس میں) ساراخون بہنے کی مقدار تک پہنے گیا تو وضوائو جائے گا، ورنہ نہیں (اس میں زخم والوں کے لئے بڑی وسعت ہے)(ا)

(۵) کی بیاری کے باعث ناف، کان اور بہتان سے پانی بہنے کے بقدر لکلاتو وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ بیدر حقیقت پریپ ہے۔

(۲) گردھتی آگھ سے پانی نکا اتو وضوئیں ٹوٹے گا، بہی سے وقت تول ہے، کوں کہ آگھ منھی طرح کی رطوبت ہے تواس کو وجہ سے کثرت سے رطوبت ہے تواس کو پیپ نہیں کہیں گے، جب تک کہ کوئی علامت نہ پائی جائے ہاں! البتہ اگراس پانی کے رنگ یابو میں تغیر آ جائے تو پھراس سے وضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہ اب اس کے پیپ ہونے کی علامت پائی گئی (تغیر کے جانے کا طریقہ بیہ ہے سفید سخرار و مال آئکھ پر کھا جائے پھراس بانی کو دیکھا اور سونگھا جائے، اگراس میں بدیوہ وقو وہ پیپ ہے ور نہ رطوبت) (۲)

→ بالاجتهاد وغالب الظن .. قالوا: يجمع إذاكان في مجلس واحد مرة بعد اخرى فلو في مجالس فلا (شاى: ١٢٥/١ تا تارفاني: ١٢٥/١)

(ا) وعليه فما يخرج من الجوح اللذى ينز دائماً وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا توك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فاذا نشفه أوربطه بخرقة صار كلما خرج منه شيء تشويته النحوقة ينظر إن كان ماتشوبته النحرقة في ذالك المجلس شياً فشياً بحيث لوتوك واجتمع سال بنفسه نقض وإلا لا، ولا يجمع مافي مجلس إلى مجلس آخر، وفي ذالك توسعة لاصحاب القروح .....الخ (شاى: ۱۲۲۱) مجلس آخر، وفي ذالك توسعة لاصحاب القروح .....الخ (شاى: ۱۲۲۱) لوقت كل صلوة لاحتمال أن يكون صديداً أوقيحاً أه. وهذا التعليل يقتضى أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضاً لا يوجب الحكم بالنقض إذ كالمتحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضاً لا يوجب الحكم بالنقض إذ

(2) بستہ خون جوا کثر زکام میں بلغم میں ، یافصلہ ناک میں آتا ہے اس سے دضو نہیں ٹویڈا، کیوں کہ وہ دم سائل کے تھم میں نہیں ہے (۱)۔

۲۳- ضابطه: ہروہ چیز جوسبیلین (پیشاب پاخانہ کے مقام) سے لکلے اس سے وضورُوٹ جاتا ہے،خواہ عادتا لکلے یا خلاف عادت۔ (۲)

جیسے پیشاب، پاخانہ، رتح منی، ندی ، ودی اور جیض ونفاس کا خون؛ اس طرح خلاف عادت لکلنے والی چیزیں، مثلاً کیڑا،خون ، کنکری، وغیرہ کے لکنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

البت اگر بیشاب کے مقام سے ہوا فارج ہوتو سیحی فیرہب کے مطابق اس سے وضو البت اگر بیشاب کے مقام سے ہوا فارج ہوتو سیحی فیرہب کے مطابق اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ یہ حقیقت میں رہے نہیں، بلکہ اس عضو کا اختلاج ہے اور اگر رہ کا کہ سے نہیں سلیم کرلیا جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں بیر رہ نج نجاست کے مقام سے نہیں گزرتی اور رہے بذات خور نجس اور وضو کو تو ڑنے والی نہیں، بلکہ نجس مقام سے گذر نے کی وجہ سے وضو کو تو ڑتی ہے۔

ربہ سے مقام ہی ہولین جس کے پیثاب و پاخانہ کے مقام کا درمیانی پردہ پیٹاب و پاخانہ کے مقام کا درمیانی پردہ پیٹ کیا ہواس کے لئے امام محمہ کے نزد یک احتیاطا وضو واجب ہے، امام ابوحفص نے اس کواختیار کیا ہے اور فنج القدیر میں اس کوتر جیح دی ہے، کیوں کہ غالب طور پردہ کیا خانہ کے مقام ہی سے تکلی ہے (وہی پھر پھٹن سے آگے کی راہ میں آگرنگتی ہے) (۲)

- اليقين لايزول بالشك، نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بأخبار الاطباء أوبعلامات تغلب على ظن المبتلى يجب (البحرالرائق: ١٣٦١، قاوى وارالعلوم: ١٣٦١، قاوى رايديد: ١٨٣٠، احسن الفتاوى: ١٦/١٢)

<sup>(</sup>۱) الرجل إذااستنثرفخوج من أنفه علق قدر العدسة لاتنقض الوضوء (هنديه: ۱/۱۱) (مراقی الفلاح علی بامش الطحطاوی:۸۲)

<sup>(</sup>٣)أى المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها أي مسلك البول والغائط ،فيندب

تفريعات:

(۱) بواسیر کے مستے یا کانچ (پاخانہ کی جگہ کا اندرونی حصہ) یا ہرنگل آئے اور ہاتھ یا ۔ ۔ کیڑے وغیرہ کے ذریعہان کوانکر داخل کرے تو وضوٹوٹ جائے گا، کیوں کہاں ہے ماتھ یا کپڑے میں کچھ نہ کچھ نجاست لگ کر باہر آئے گی اور یہ باطن سے خارج کی ب طرف نجاست نکلناہے۔ ہاں اگروہ خود بخو داندر طلے گئے، ہاتھ یا کیڑے کو استعال نہیں کیا جیسے چھینک آئی اور متہ اور کا نج اندر داخل ہو گئے تو وضوبیں ٹوٹے گا۔ (۱) (۲) اگر کوئی مخص عورت کی آ کے کی یا مردوزن کی بچھلی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے تووضوٹوٹ جائے گا،خواہ کیڑا وغیرہ لپیٹ کر داخل کرے یا اس کے بغیر، کیوں کہ انگلی ے *ماتھ کھینہ کھنچاست باہر نکلے گی* (علاج کے لئے بھی ایبا کرناپڑتاہے)<sup>(۱)</sup> ٧٧- فعا بطه: برده قے جومنی بر کر ہونجس ہادراس سے دضواؤث جاتا ہے۔ جسے صفرایا سودایا بست خون یا کھانے بایانی کی قے جومنے مرکز ہونجس بادراس <u>ے وضوٹوٹ جائے گا۔خواہ بیہ نے</u> خود بخو دنگلی ہویا عمراً (مثلاً منصین انگلی وغیرہ ڈال ك كى مواور خواه من ميس آنے كے بعد باہر كھينك دى موياطلق مي واپس لوثادى موسب كاايك بى حكم بي يعنى وضوالوث جائے گا۔ (") البته خالص بلغم كى قے ہوتواس لها الوضوء من الريح ،وعن محمد يجب احتياطاً، وبه اخذ أبوحفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر - (شامي:١٦٢١) (ا) باسوری خرج من دبره فإن عالجه بيده او بخرقة حتى ادخله تنقض طهارته لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة إلا ان عطس و دخل بنفسه. وذكر الحلواني: إن تيقن خروج المدبر تنقض طهارته....الخ (البحرالرائق:ارا٢) (٢)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:١٨١١) (٣)(الدرالمختارعلي

هامش و دالمحتار: ۱/۲۲۵) (۳)إن كونه ملء الفم شرط للنقض وإن لم المعتقر وليس علمه أو عدم عوده شرط..... النح (اعلاء المنز: ۱/۱۳۳۱) ے وضوبیں ٹوٹے گا،خواہ بلغم سرسے اترے یا معدہ سے نکلے، کیوں کہ بلغم کے چکنا ہونے کی وجہ سے نایا کی اس میں سرایت ہیں کرتی اور جواس میں گئی ہے وہ قلیل ہوتی ہے،جوناقض وضوبیں (۱)۔

ہ اور ناپاک ہونے میں بڑے آدمی کی اور چھوٹے بچہ کی قے برابر ہے،خواہ دودھ بیتا بچہ ہواور دودھ پیتے ہی فورا نکال دیا ہو<sup>(۲)</sup>۔

جسے اگر کوئی فخص کروٹ پریا چت سویا، یاکسی دیوار یا ستون یا آدمی وغیرہ کے سہارے اس طرح سویا کہ اگر وہ سہاراہٹالیاجائے توسونے والاگر پڑے تواس سے وضو توٹ جائے گا، کیوں کہ بیالی نیندہ جس سے قوت ماسکہ ذائل ہوجاتی ہے۔

اوراگراس طرح سویا کہ جس سے قوت ماسکہ ذاکن نہیں ہوتی ، مثلاً دوزانوں بیٹے ہوئے ہوا گراس طرح سویا کہ جس سے قوت ماسکہ ذاکن نہیں ہوتی ، مثلاً دوزانوں بیٹے ہوئے سویا، یاچارزانوں لیعنی چوکڑی مار کرسویا (بشر طبکہ سرران سے الگ ہور جمیہ: ارسام) یا دونوں سرین پربیٹھ کر دونوں گھنے کھڑے کر کے سویا، یا قیام بس سویا، یارکوع یا سجد ہے کی حالت میں سویا، توان سب صور تول میں وضوئیں ٹوٹے گا۔ (م)

لیکن سجدے کی حالت میں وضونہ تو شنے میں شرط بیہ ہے کہ سجدہ مرد کی مسنون بیت پر ہولیتی ران پید سے الگ ہواور بازوز مین سے لگے ہوئے نہ ہول۔اوراگر

(۱) لا ينقضه فيء من بلغم على المعتمد اصلاً (الدرالمختار)أى سواء كان صاعداً من الجوف اونازلاً من الرأس (شاك: ١٨٥١)

(۲) وهو نجس مغلظ من صبى ساعة ارتضاعه ،وهو الصحيح (ثا ك:۲۲۵/۲) (۳) وينقضه حكماً نوم يزيل مسكته أى قوته الماسكة (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: الال) (۱۲) (هديه: ۱۱/۱۱) عورت کی طرح سجدہ کیا لیعنی ران کو پہیٹ سے ملا کراور باز وکوز مین سے لگا کرسویا (جو کہ عورت کے حق میں استر وافضل ہے ) تو وضوٹو شہائے گا۔

ای کے کہاجا تا ہے کہ فورت مجدے میں سوئے قو وضوٹوٹ جا تا ہے مردسوئے قو نہیں ٹو ڈنا، کیوں کہ فورت کے مجدہ کی ہیئت مسنونہ الگ ہے اور مردکی الگ الکی اکر رفوں نے اپنی ہیئت مسنونہ الگ ہے اور مردکی الگ الکی اکر رفوں نے اپنی ہیئت بدل دی تو نقض وضوکا معاملہ بھی برعکس ہوجائے گا۔ (۱)

اگر کو کی صحص بغیر فیک لگا ہے سور ہاتھا کہ ای حالت میں گر گیا تو اگر گرنے ہے قبل اگر نے کی حالت میں یا گرنے کے فور البعد بلا تا خیر بیدار ہوگیا تو وضوئیس ٹو نے گا، اور اگر نے کے بعد تا خیر سے آئے کھلی تو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۱)

## غسل كابيان

٢٦- صابطه: جسم كابروه حصه جس پر بلامشقت بأنى پہنچانامكن ہے اس كا دونافرض ہے، اور جہال حرج ومشقت ہے وہال فرض ہیں۔ (۳) تفریعات:

(۱) پس کان ، ناف ،مونچھ ،ابر و، کھال ، بال ، وغیرہ سب کا دھونا فرض ہے۔اور آگھ کے اندرونی حصہ کا دھونا فرض نہیں آگر چہنا بینا ہو<sup>(۳)</sup>۔

(ا) والهيئة المستونة بان يكون والمعاً بطنه عن فخليه مجافيا عضليه عن جنبيه المستونة في حق الرجل لاالمرأة (شامى:١/١١) المراد الهيئة المستونة في حق الرجل لاالمرأة (شامى:١/١١) (٢) ولونام قاعداً فسقط على وجهه أو جنبه إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائماً وانتبه ينتقض (هندين أو سقط نائماً وانتبه من ساعته لاينتقض وإن استقر نائماً ثم انتبه ينتقض (هندين المائمى:١/١/١/١/١٠) (٣) يجب أى يفرض غسل كل مايمكن من البدن بلا مرح مرة الدرالمختارعلى هامش ودالمحتار: محرج مرة الدرالمختارعلى هامش ودالمحتار: مرة مرة (الدرالمختارعلى هامش ودالمحتار) (شامى:١/١/١/١)

(۲) عورت کے لئے فرح داخل کا دھونا واجب نہیں ، اسی پرفنو کی ہے۔ برخلانی باہر کی فرح کے طافر کے مانند ہے اور باہر کی فرج کے مانند ہے اور باہر کی فرج کے طاہر کے مانند ہے اور بلاحرج اس کا دھونا مکن ہے۔ (۱)

(۳) کھو کھلے دانت میں پانی پہچانا فرض ہیں ،البتہ پہنچا لے تواحتیاط ہے۔ (۳)
(۳) اور مصنوعی (بناوٹی) دانت اگر آسانی سے نکل سکتا ہوتو نکال کر کلی کرنا عسل میں ضروری ہے، اور اگر دشوار ہوتو نکالنا ضروری ہیں۔ (۳)

(۵) انگوشی کے بیجے اور کان کی بالی وغیرہ کو حرکت دے کرسوراخ میں بانی پہنچانا فرض ہے۔ البتہ سوراخ کچھ بند ہوجائے تو لکڑی وغیرہ ڈال کر مشقت سے اندر پانی پہنچانا حرج کی وجہ سے واجب نہیں ،صرف ہاتھ میں پانی لے کراس سوراخ پر ماردینا اور جہال تک ہوسکے اندر پہنچادینا کافی ہے۔ (")

27- صابطه: وه منی جوایی اصل جگه سے شہوت کے ساتھ جدا ہواس کے جسم سے باہر نکلنے پر شمل فرض ہوجائے گا،خواہ باہر نکلتے وقت شہوت ہویا نہ ہواورخواہ فوراً نکلے یادیر سے نکلے۔(۵)

تفریع: پس اگر مجامعت کے قسل کے بعد دوبارہ منی بغیر شہوت کے لکلے تو صاحبین کے نزدیک دوبارہ قسل واجب ہوگا، کیول کہ بیدہ بی منی ہے جومجامعت کے (ا) (الدر المختار علی هامش ر دالمحتار: ۱۸۵۸)

(۲)ولوكان سنه مجوفاً فبقى فيه أو بين أسنانه طعام ..... تم غسله على الأصح، كذافى الزاهدى.والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه، هكذا في فتح القدير (عنديه:١٥/١)

(٣) الأصل وجوب الغسل إلاأنه سقط لحرج (شامي:١٨٦/١)

(۴) (كبيرى:۲۲، شامى: ار۲۸۲)

(٥)وتعتبر الشهوةعند انفصاله عن مكانه لاعند خروجه.....الخ (عنديه:١٧٦١)

وقت اپنی اصل جکہ سے شہوت کے ساتھ جداہوئی ہے اوروہ اب نکلی ہے (لیکن اگر مجامعت کے بعد سویا ایا پیشاپ کیا ایا چالیس قدم چلا ؛ پھر شسل کیا اور شسل کے بعد منی ہوت کے بعد منی ہوت کے نظلی تو دو ہار منسل واجب نہیں ، کیوں کہ اب بینی منی شار ہوگی جو بلاشہوت کے اپنی اصل جگہ سے جداہوئی ہے ، سابقہ منی نہیں ہے) (۱)

البتہ اگر عورت کے مسل کے بعد مرد کی منی اس کی فرج سے نکلے تو اس میں مطلقاً وہار عنسل مطلقاً وہار عنسل مطلقاً ووہار عنسل واجب نہیں ، کیول کہ بیاس کی خود کی منی ہیں ہے (البتہ وضولازم ہوگا) (۲)

# تحيم كابيان

۱۸- **ضا بطلہ: حیم** ہراس چیز پر جائز ہے جوز مین کی جنس سے ہواور غیر جنس پر قیم جائز نہیں۔ <sup>(۱۷)</sup>

اورجنس اورغیرجنس کے پہنچانے کا ضابطہ بیہ کہ:

نه جلے اور پھھلانے سے نہ پھلے وہ جنس زمین سے ہے، اس پر قیم جائز ہے۔ (م)

جیسے:لکڑی، کھاس، بانس، وغیرہ جلنے والی چیزوں پراورلوہا، پنتل، کانسی، شیشہ، سونا، چاندی، وغیرہ سکھلنےوالی چیزوں پر تیم جائز نہیں۔

(۱) أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المنى من غير شهوة يعيد الاغتسال عندهما خلافاً له، فلو خرج بقية المنى بعد البول أو النوم أوالمشى لا يجب الغسل اجماعا (البحرالرائق:۱/۳۰۱)

(۲)إذا اغتسلت بعد ماجامعها زوجها لم عرج منها منى الزوج لعليها الوضوء دون الغسل (عنديه: ارام افتح القدير: ار۱۸۸ تا تارغانية : ۱۵۲۱) (۳) (عنديه: ار۱۲۹) (۲) (عنديه: ۱۲۲۱) ادرمٹی،غبار، ریت، کچی، چونا، سرمہ، گیرو، گندھک، فیروز د، عین ، زمرد، زیرجہ،
یا قوت، وغیرہ پھر کی اقسام؛ ای طرح پختہ اینٹ اور مٹی کے برتن وغیرہ پرتیم جائز ہے،
خواہ اس پرغبار ہویانہ ہو۔ ای طرح سیمنٹ کی پختہ دیوار، فرش اور ٹائل پر بھی تیم جائز
ہے۔ (۱)

تفريعات:

۳۰- **ضابطہ**:غیرجنس پرغبار ہونے کی صورت میں ہاتھوں پرغبار کا اثر ظاہر ہونا ضروری ہے (جنس ارض میں بیٹر ط<sup>ن</sup>بیس )<sup>(۴)</sup>

تفرلع: پیس ریل کی سیٹ پراوراس کی دیواروغیرہ پرتیم درست نہیں ،گریہ کہ اس برا تنا گردوغبار ہوکہ ہاتھ براس کا اثر ظاہر ہوتو درست ہے۔

الله- منابطه: تیم سے نماز جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ تیم ایسی عبادت مقصودہ کی نیت سے کیا گیا ہو جو بغیر طہارت کے بیس ہوتی۔ (۵)

(١) (الدر المختار على هامش ردالمحتار:١٠/١٩،٥٤٠ منديي:١١/١)

(٢) وأما الملح فإن كان مائيا فلايجوز به اتفاقاً وإن كان جبليا ففيه روايتان وصحح كل منهما ذكره في الخلاصه لكن الفتوى على الجواز (الجر: ١٨٥١) (٣) ويجوز التيمم بالأرض المحترقة في الأصح (الجر: ١٨٥١)

(٣)(الحرالرائق:١٨٥١)(٥) وشرط له أى للتيمم في حق جواز الصلاة به -

تفريعات:

(۱) پس اگر قرآن کو چھونے کی نیت سے تیم کیا تو اس سے نماز درست نہ ہوگی،
کیوں کم بحض قرآن کا چھونا عبادت مقصودہ نہیں، بلکہ وہ تلاوت کے تالع ہے۔
(۲) ای طرح اگر ذکر و تیج کے لئے یا قرآن کی تلاوت کے لئے؛ یا مبحد میں داخل ہونے کے لئے ؛ یا کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لئے تیم کیا تو اس تیم سے بھی نماز درست نہیں، کیول کہ ان چیز ول کے لئے طہارت نم طانیں۔

۳۲- فعلی اگروضوکرنے میں نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو ہراس نماز کے لئے تیم کرنا جائز ہے جس کا کوئی قائم مقام اور بدل نہ ہواور جن نماز وں کا کوئی قائم مقام اور بدل نہ ہواور جن نماز وں کا کوئی قائم مقام اور بدل ہوان کے لئے تیم جائز نہیں۔(۱)

جیسے نماز جنازہ وعیدین ؛اسی طرح جا ندگر ہن اور سورج گر ہن کی نماز ؛ان کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم جائز ہے، کیول کہان کا کوئی بدل نہیں۔

اور نماز جمعہ اور بی وقتہ نمازوں کے فوت ہونے کے خوف سے تیم جائز نہیں، اگر چہ نماز قضا ہوجائے، کیوں کہ جمعہ کا بدل ظہراور پنج وقتہ نمازوں کا بدل قضا کی مورت میں موجود ہے۔

۳۳- صابطه: جلدی میں نماز جنازہ دغیرہ کے لئے تیم کیا تواس تیم سے وقتیہ نماز درست نہیں۔ (۱)

المراح في المنطع : تيم كاحكم مع على الخفين سے ماخوذ ہے۔ (")

وس لية عبادة ..... مقصودة ..... لا تصح ..... بدون الطهارة (الدرالمختارعلى

هامش ودالمسعتاد:۱۱۲۱۳)

(ا)والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لاإلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما يقوت إلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما يقوت إلى خلف لايجوز له التيمم (عندية:١٦١) (٢) (نفع المفتى والسائل:١٦١-١٥٥) المناب على الخفين (تواعدافقه: ٢٨٠)

فقهى ضوائط كتاب الطهادان

تفريعات:

(۱) پس وقت ہے پہلے تیم جائز ہے، جیسا کمن علی النفین جائز ہے۔ (۲) ای طرح ایک تیم سے کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے ، جیسا کہ ایک مسے ہے (جب تک وہ باقی رہے) متعدد نمازیں پڑھنا جائز ہے۔

(۳) ای طرح اگر تیم کرنے والے نے نماز کے دوران پانی دیکھ لیا تو اس کی نماز ہوگئی، جیسا کہ نماز کے دوران سے کی مدت ختم ہوجانے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ باطل ہوگئی، جیسا کہ نماز کے دوران سے کی مدت ختم ہوجانے سے نماز باطل ہوجاتی جانب سے بڑھی ہوئی نماز میں ہروہ عذر جو بندے کی جانب سے ہواس کے ختم ہوجانے پر نماز کا اعادہ لازم ہے اور جوعذر ایسا نہ ہواس میں اعادہ واجب نہیں۔ (۱)

جیسے قیدخانے میں کا فرنے پانی سے منع کردیا ؛ یادشمن نے خوف دلایا ؛ یا چلتی ریل میں پانی نہیں تھا (۲) وغیرہ . اور تیم سے نماز پڑھی تو اس عذر کے ختم پر نماز کا اعادہ لازم ہے، کیوں کہ بیعذر بندے کی جانب سے ہے۔

اوراگر پانی کی دوری، پایماری وغیرہ عذر ہوتواس میں نماز کا اعادہ لازم نہیں، کیوں کہ بیعذر من جانب اللہ ہے بندے کااس میں دخل نہیں۔

۳۹- صابطه: جس عذر کی وجہ سے تیم جائز ہوا تھا، مثلاً پانی کی دوری، بیاری یا مختلاً بانی اس عذر کے ختم ہونے سے تیم ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ عذر تھوڑی ہی دیر کے لئے ختم ہوا ہو۔ (۳)

(۱)أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لاتجب الاعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الاعادة (الحر: الهمم، شرح الوقاية: الهم)

(٢) (احس الفتاوي: ار٥٥)

(۳)ماجازبعذر بطل بزواله ، فلو تیمم لمرض بطل ببرته أو لبود بطل بزاوله (الدرالخار:۱۱۸۱–۲۲۸،ماهیة الطحطاوی:۱۲۵،مچمخالانهر:۱۸۸۱)

## خفين برسح كابيان

۳۷- ضابطه بمس کال یاون کااویرکا حصه بـــــــ (۱)

تفریع: پس اگر کسی نے پیر کے تلی میں، یا ایڑی پر، یا پنڈلی پر، یا اس کے اطراف میں، یا مخنوں پرسے کیا تو مسے درست نہ ہوگا۔(۱)

۳۸- ضابطه بسح میں اعتبار اوپر کے موزوں کا ہے۔ (۳)

تفریع: پس اگر کسی نے خفین کے بنچے عام کیڑے کے موزے پہن رکھے ہول توکوئی حرج نہیں مسے درست ہے۔(")

اورا گربر عکس صورت ہولینی کیڑے کے موزے او پر ہوں اور خفین نیجے ہوں تو مسے جائز نہیں ، مگر بید کہ کپڑے کے موزے استے باریک ہوں کہ پانی خفین تک بینی جائے تو بیز نہیں ، مگر بید کہ کپڑے کے موزے استے باریک ہوں کہ پانی خفین تک بینی جائے تو بیز خف پرسے شار ہوگا اور جائز ہوگا۔ (۵)

#### معذوركابيان

۳۹- **ضابطہ:** پٹی وغیرہ باندھ کریا بیٹھ کرنماز پڑھنے کے ذریعہ یا کسی اور طریقہ سے عذر پر قابو پایا جا سکتا ہوتو اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ (۲)

(١)ومحله على ظاهر خفيه (الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:١٠٢٨)

(٢) (كبيري:٩٦) (٣) (مستفاد الدرالمختار على هامش ردالمحتار:١٠/١١)

(٣) يعلم منه جواز المسح على خف لبس فوق مخيط من كرباس أو جوخ أو نحوهماممالايجوز عليه المسح (منحة الخالق:١١٥١١)

(۵)فلومن كرباس لايجوز ولو فوق الخف إلاأن يصل بلل المسح إلى الخف (شاى: ام ١٥٥٥) البحر الراكق: ام ١١٥٥) (٢) يجب ردّ عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومياً وبردّه لايبقى ذاعذر (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار: ١٨٥٥)

تشریکی: پس اگر معذور اس بات پر قادر ہے کہ پی باندھ کریاروئی رکھ کرخون وغیرہ کوروک سکتا ہے یا بیٹے میں خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑ ہے ہونے میں خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑ ہے ہونے میں جاری ہوتا ہے تو اس کا بند کرنا واجب ہے اور اس بند کرنے پر قادر ہونے کے سبب سے اب وہ صاحب عذر نہیں رہے گا۔ اگر جھکنے سے یا سجدہ کے وفت خون جاری ہوتا ہے ور نہ جاری نہیں ہوتا تو کھڑ اہوکر یا بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے۔

کین اگر لینے سے جاری نہیں ہوتا در نہ جاری ہوتا ہے تو لیٹ کرنماز نہ پڑھے بلکہ کھڑا ہوکر ارکان ادا کرے اگر چہ خون جاری رہے کہ اب وہ معذور ہے، کیوں کہ لیٹ کرنماز پڑھنا انہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور حدث کے ساتھ پڑھنا بھی اس طرح انہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، پس دونوں درجہ میں برابرہو گئے، تو اس طرح انہائی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، پس دونوں درجہ میں برابرہو گئے، تو ارکان کی حفاطت کے فاطر حدث کے ساتھ پڑھنے کوئر جے دی جائے گی۔ (۱) ارکان کی حفاطت کے فاطر حدث کے ساتھ پڑھنے کوئر جے دی جائے گی۔ (۱) معذور کی اقتدا کرنا جائز نہیں ، گریہ کہ مقتدی کو بھی اس جے ساعذر ہوتو اس کے لئے اس کی اقتدا درست ہے۔ (۱)

### خيض كابيان

الا - ضابطه: حیض کے لئے خون کی کوئی خاص مقدار متعین ہیں۔ (۳) تشریخ: پس مدت حیض میں جو بھی خون آئے خواہ ایک قطرہ ہویا زیادہ ؛ مسلسل آئے یارک رک کر؛ سب حیض ہیں۔

<sup>(</sup>۱)كما في الفتح القدير. وفي تقريرات الرافعي ٣٩٠:(بخلاف من لو استلقى .....) لأن الصلوة كما لاتجوز مع الحدث إلا لضرورة ولاتجوز مستلقياً إلالها فاستوياوترجح الأداء لما فيه من احراز الأركان،فتح)

<sup>(</sup>٢)يجوز اقتداء معلور بمثله إذا اتبحد عذرهما لا إن اختلف (شامي:٣٢٣/٢، باب الامامة) (٣) (حاشية الطحطاوي:١٣٩)

۲۲- منابطه: حيض كخون كاكوني مخصوص رنگ نبين\_()

تشریج: پس مدت حیض میں (خالص سفیدی کے علاوہ) جس رنگ کا بھی خون آئے سرخ ، زرد بہز ، سیاہ ، گدلا اور شیالاسب حیض ہیں۔

تشری بس اگر کسی عورت کو عادت کے خلاف زیادہ خون آیا اور وہ خون دس دن سے بھی تنجاوز کر گیا تو عادت کی طرف رجوع کریں ہے، یعنی اس سے بہلے مہینوں ہیں جتنے دن خون آتا تھا استنے ون حیض شار کریں گے، باقی استحاضہ کی منازیں قضا کرے) نمازیں قضا کرے)

اورا گرخون دی دن سے آگے ہیں بر ما توسب دن جیش کے شار ہوں گے اور سمجھیں گے کہاس کی عادت بدل گئی، اب پہلی عادت کا اعتبار نہ ہوگا۔ (۳)

ہم۔ ضابطه: پندره دن پاکی کے بعد آنے والا خون حیض ہے ،خواہ کس سبب سے آئے۔ (۳)

تفریع: پس اگرکوئی عورت گرگئی یا بوجھ اٹھایا اورخون جاری ہوگیا؛ یا کسی عورت نے دوا کے ذریعے خون جاری کیا؛ تو ان تمام صورتوں میں وہ خون حیض شار ہوگا (بشرطیکہ پندرہ دن یا کی کے بعد آیا ہو)

(۱) (شای: ارمین) (ستفاد: قاوی رشیدیه) (۱) وهومقدر من تسع سنین الایاس مقدر بخص کامرنوسال می بیلی جوخون آی وه چفن نبیس استخاصه ہے۔ اور پخین (۱) (شای: ارمین) (۲) (شای: ارمین) (۳) (الدرالخار: ۱۸۹۸) ملتقی الابعو: ارمین (۸) (ستفاد: قاوی رشیدیه) (۵) وهومقدر من تسع سنین الابعو: ارمین (۳) (ستفاد: قاوی رشیدیه) (۵) وهومقدر من تسع سنین الابعو: ارمین (۳) (ستفاد: قاوی رشیدیه) (۵) وهومقدر من تسع سنین الابعاس مقدر بخص وخصین سنة وهو المختار . وعلیه الفتوی (هندیه: ارمین)

سال کے بعد ایاس (ناامیدی) کا زمانہ ہاس میں عموماً خون نہیں آتا (لیمن اگر کمی عورت کو پجین سال کی عمر کے بعد بھی خون آئے تو اس کا رنگ دیکھا جائے ،اگرخون کا رنگ قوی یعنی گہراس خیاسیاہ ہے تو وہ چین ہاورا گرکوئی دوسرارنگ ہے تو وہ چین نہیں ، استحاضہ ہے۔البتہ اگر پجین سال سے پہلے اس عورت کو اس دوسرے رنگ کے خون کے آنے کی عادت رہی ہوتو اب دوسرے رنگ کا خون بھی چین شار ہوگا اورا گرعادت نہ رہی ہوتو استحاضہ ہے) (۱)

(۱) جمابطه: دوقیض کے درمیان پاک رہنے کی کم از کم مدت پندرہ دن ہے اللہ اللہ میں از کم مدت پندرہ دن ہوگا اللہ تشریخ: پس پندرہ دن سے پہلے اگرخون آجائے تو وہ دومرا حیض شار نہ ہوگا (اورطہر کی اکثر مدت کی کوئی انتہاء نہیں، کتنے ہی مہینے خون نہ آئے عورت پاک ہے) الموطہر کی اکثر مدت کی کوئی انتہاء نہیں، کتنے ہی مہینے خون نہ آئے عورت پاک ہے۔ افراس کے احکام سے متعلق ایک شیخرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

#### نفاس كابيان

24- ضابطه: نفاس کے لئے بچکاا کشر حصہ پیٹ سے باہرنگل جانااورخون کا بچددانی سے آناضروری ہے۔(۲)

تشری بی نصف حصہ نکلنے سے پہلے جوخون آئے وہ نفائ نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگر ہوش وحواس درست ہول تو اس وقت بھی نماز پڑھنالازم ہے، قضانہ کرے اگر چہ اشارے ہی سے پڑھے ،لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو اس وقت نہ پڑھے، بعد میں قضا کرلے۔

(۱) فما رأت بعدها لايكون حيضاً في ظاهر المذهب والمختار أن مارأته إن كان دما قويا كان حيضاً (عندية: ١٧١) (مارية: ١٧١)

(٣)والنفاس .....دم .... يخرج من رحم ....عقب ولد أو اكثره (الدر المختار على هامش ردالمحتار: ١٠٩٢/١)

تفريعات:

(۱) آگر بچہ کے اعضاء پیٹ سے نکڑے نکارے کرکے نکالے گئے تو اگرا کثر اعضاء نکل جکے ہیں تو اس کے بعد آنے والاخون نفاس ہے در نداستحاضہ ہے۔ (۱)

(۱) حاملہ کا حمل کر جائے یا گرا دیا جائے تو اگر بیچے کا کوئی عضوبین چکا ہے (اور اعضاء بننے کے لئے کوئی خاص مدت متعین نہیں عموماً چار ماہ میں اعضاء بن جاتے ہیں ) نواس کے بعد آنے والاخون نفاس ہے، اور اگر اعضاء نہیں بنے تو وہ خون حیض ہے بشرطیکہ شرائط حیض پائے جائیں (لعنی وہ خون تین دن سے کم نہ ہوا در اس سے پہلے پورا طہر یعنی پندرہ دن گذر گئے ہوں ) ورنہ (یعنی ان مذکورہ شرائط حیض میں سے کوئی آیک شرط بھی مفقو دہو ) تو استحاضہ ہے (ایمی مفقو دہو ) تو استحاضہ ہے (ایمی مفقو دہو ) تو استحاضہ ہے (ایمی مفقو دہو )

(۳) اگرآپریش کے ذریعے پیٹ چاق کرتے بچہ نکالا گیا تو آپریش کے بعداگر خون بچہ دائی سے شرمگاہ کے راستہ سے خون بچہ دائی سے شرمگاہ کے راستہ سے نہیں بہاتواس کا تھم زخم سے بہنے والے خون کی طرح ہے، وہ نفاس نہ مجھا جائے گا۔ (۳) میں دوخونوں کے درمیان پاکی کا زمانہ بھی نفاس میں دوخونوں کے درمیان پاکی کا زمانہ بھی نفاس

ے،خواہ کم ہویازیادہ۔

<sup>(</sup>۱)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:۱/۲۹۲)

<sup>(</sup>۲) وسقط مثلث السين أى مسقوط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر، ولا يستبين خلقه إلا بعد مأة وعشرين يو ما ولد حكماً فتصير المرأة به نفساء ..... فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء والمرئي حيض أن دام ثلاثا وتقلعه طهرتام وإلا استحاضة (درمخار)وفي الشامية: أن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة ..... الخ (شاى: ارم ٥٠) (٣) فلوولدته من سرتهاإن سال اللم من الرحم فنفساء وإلافذات جرح (الدرالخارعلى بامش روالحار: ارم ٢٩٩)

تشری بیس جالیس دن میں وقفے وقفے سے خون آئے تو تی میں پاکی کازمانہ کی گازمانہ کی گازمانہ کی گازمانہ کی گازمانہ کی نظاس سمجھا جائے گا، اگر چہطہر (پاکی) پندرہ دن سے بھی زیادہ ہو، اسی پرفتو کی ہے۔

84 - صابح ابطاع: جڑو ہے بیج پیدا ہوں (لیمنی دونوں کی ولادت میں چے مہینے سے کم فاصلہ ہو) تو اول سے کی ولادت سے ہی نفاس شار ہوگا۔ (۱)

تفریع: پس اگردوسرا بچیچالیس دن کے بعد پیدا ہوا تو اس کے بعد آنے والاخون استحاضہ ہوگا، نفاس نہیں ہوگا (البتہ نہانے کا تھم دوسرے بچے کی ولادت پر بھی ہوگا، یعنی عنسل کرکے نماز شروع کرے)(۲)

نوا : نفاس سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

### نجاست هيقيه كابيان

مه صلی جیز جس سے وضواؤٹ کے بدن سے نگلنے والی ہرائی چیز جس سے وضواؤٹ جا تا ہے یا تا ہوا خون ) ودی ، بہنے والاخون ، کیج لہو (پیپ ملا ہوا خون ) بیپ ، منص بھرتے (اگر چہ بچہ کی ہو) اور حیض ونفاس واستحاضہ کا خون بیرسب نجاست

→ كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر ..... وعليه الفتوى (شامى:١٠٨١)

(۱)ونفاس التوأمين من الأول وهما الولدان الللان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر (البحرالراكل:١١/١/١)

(۲) وأفاد المصنف أن ماتراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامهاعند ابى حنيفة وابى يوسف فتغتسل وتصلى كما وضعت الثاني وهو الصحيح (الجحرالراكن:١١١١هـ-شامى:١٩٩٩)

(۳) كل مايخرج من بدن الانسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو
 مغلظ كالغائط والبول والمنى والمذى ..الخ (هنديه:۱/۱۳)

غليظه بين-

کین اس ضابطہ سے ریح مشتی ہے، اس سے وضوئوٹ جاتا ہے، گروہ خود بجس نہیں کپڑا اور بدن اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ہوا خارج ہونے پر بدن وھونا یعنی استنجاء کر نامدعت ہے۔ (۱)

۵۱- فسله طبه : هر وه جانورجو کهایانهی جاتا اس کا فضله (پیشاب وگوبر)
نجاست غلیظه هم، اورجو جانور کهایا جاتا اس کا فضله نجاست خفیفه هم و بیشاب اس کا فضله نجاست خفیفه هم و بیشاب اس کا فضله نجاست خفیفه هم و نیره کا پاخانه و پیشاب اس طرح بلی و چوه کا پاخانه اور پیشاب دونو ن نجاست غلیظه بین اورگائے ،
ای طرح بلی و چوه کا پاخانه اور پیشاب دونو ن نجاست غلیظه بین اورگائے ،
بیل بھینس ، بھیٹر ، بکری ، اونٹ ، مرغالی ، بطخ ، مرغی ، کونچ و غیره کا گوبر و پیشاب دونو س نخاست خفیفه بین ۔

ملحوظہ: ماکول اللحم کا گوبرنجاست خفیفہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور بوجہ عموم بلویٰ کے بہی اظہر ہے۔ (۳)

۵۲- فعا بطه: برايبا پرنده جوبوا مين انجي طرح اُرنبين سكا (جيم مرغی، انخ ، مور، وغيره) اس کی بيخال نجاست غليظه بـ اور جو پرنده بهوا مين انجي طرح از تاب: اگروه حلال پرنده به (جيم کبوتر، چرا وغيره) تواس کی پيخال پاک به اوراگر حرام پرنده به (جيم کوا، باز، شکرا، چیل، وغيره) تواس کی پنجال نجاست اوراگر حرام پرنده به (جيم کوا، باز، شکرا، چیل، وغيره) تواس کی پنجال نجاست ادراگر حرام پرنده به را عينها طاهرة ..... فلايسن منه بل هو بدعة، کمانی المجتبی (شامی: ارده) (۲) (متفاد بنديد: ارده مرايد: ارده)

(۳) نجاسة مخففة كبول مايؤكل لحمه. وقيد بالبول لأن نجاسة البعر والروث والنحثى غليظة عند ابى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : خفيفة، قال الشرنبلالى : وهو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطريق منها (اللباب في شرح الكتاب:١٨٨١، مكتبددارالكتاب)

خفیفہ ہے۔(۱)

نیکن کوا، چیل وغیرہ کی بیٹ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، کیوں کہاس سے بچنا مشکل ہے۔(۱)

۵۳- ضابطه: ذات وماہیت کے تغیرسے ہرنایاک چیز یاک ہوجاتی ہے،خواہ تغیرازخود ہوجائے ،یا کیا جائے۔

جیے:

(۱) شراب اگر سرکہ بن جائے یااس میں نمک وغیرہ ڈال کر سرکہ بنالیا جائے تو وہ سرکہ یاک ہے،اس کا کھانا درست ہے۔ (۳)

(۲) ای طرح گدهانمک کی کان میں گرجائے اور نمک بن جائے تو وہ نمک پاک ہے، کھانا جائز ہے۔ (۵)

(۳) نیز پاخانہ یا کو برجلادیا جائے یا بغیر جلائے وہ مٹی ہوجائے تو وہ را کھ اور مٹی پاک ہے،اس پرنماز جائز ہے۔ (۱)

(۳) ای طرح صابن میں نجس تیل یا خزیر کی چربی ڈالی گئی اور وہ چربی صابن بن میں میں میں میں میں میں میں میں میں م میں تو صابن پاک ہے،استعال درست ہے۔ (۲)

ان سب صورتوں میں چیز کی حقیقت و ماہیت بدل گئی اور وہ دوسری چیز بن گئی۔

(۱) من مغلظة كعذرة آدمى ..... وخرء كل الطير لايذرق في الهواء كبط أهلى و دجاج وأم مايذرق في الهواء كبط أهلى و دجاج وأم مايذرق فيه، فإن مأكولا فطاهر، وإلا فمخفف (الدرالخارعلى بامش روائخار: ۱۸۵۱، بدائع: ۱۸۷۱) (۲) ولا نزح بخرء حمام وعصفور وكذا سباع الطير في الأصح (شامى: ۱۸۵۱، شخ القدير: ۱۸۵۸)

(۳) (ستقادشای:۱۲۹۱ه) (۲) (شای:۱۲۹۱ه) (۵) (شای:۱۲۹۱ه)

(۲)(شامی:۱۳۵۱ه)(۷)جعل الدهن النجس فی الصابون یفتی بطهارته، لأنه تغیر (بندیہ:۱۲۵۱،کیری:۱۲۵،شامی۱۳۳۱ه) ۵۴- منابطه: ہرالی چیزجس میں مسامات نہ ہوں اس کو کپڑے وغیرہ یو نچھنے سے پاک ہوجاتی ہے( دھوناضر دری نہیں)<sup>(1)</sup>

جینے آئینہ، تکوار، چھری، چاقو، شہشے، چینی کے برتن، یامٹی کے رون اور لک کے
ہوئے برتن، یا پالش کی ہوئی ککڑی یا چکنا پھر وغیرہ؛ ان سب کاتھم بیہ کہ اگران کوکس
کرے وغیرہ سے اس طرح ہونچھ دیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہوجائے تو وہ پاک
ہوجائے ہیں، خواہ نجاست مرشیہ و یا غیر مرشیہ
بوجائے ہیں، خواہ نجاست مرشیہ و یا غیر مرشیہ
نہو، پس اگر کھر دری ہو، جیسے زنگ والی ہو یا نقش والی ہوتو ہو نچھنے سے وہ پاک نہ ہوگی،
بلکہ دھونا ضروری ہوگا (پھراگراس میں نجاست مرشیہ ہوتو اس قدر دھوئے کہ وہ نجاست
دور ہوجائے اور اگر غیر مرشیہ ہوتو تئین مرشہ دھوئے) (۲)

۵۵-**ضابطه: پا**ک جامد چیز کاجب ناپاک چیز کے ساتھ اختلاط ہوتو جب تک نجاست کا اثر پاک چیز میں ظاہر نہ ہووہ ناپاک نہ ہوگی۔<sup>(۳)</sup> تفریعات:

(۱) پس ناپاک خشک بستر پسینہ سے تر ہوجائے تو جب تک بدن پرنجاست کا اثر (رنگ یابو) ظاہر نہ ہو بدن نایا ک نہ ہوگا۔

(۲)ای طرح ناپاک زمین پر بھیکے پیرر کھے تو جب تک نجاست کا اثر پیروں میں غاہر نہ ہو، ناپا کی کا تھم نہ ہوگا۔

۵۱- **ضابطہ:** جس چیز کوغیر مائع سے پاک کیا گیا ہواس کو پانی وغیرہ لکنے سے نجاست موزنیں کرتی۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) ويطهر صيقل لامسام له كمرآة ..... بمسح يزول به أثرها مطلقاً به يفتى (الدر التحاطي المرسح المراكزي المراكزي

جیسے خف کوئی سے رگڑ کر پاک کیا، یاز مین خشک ہونے سے پاک ہوئی، یام اوار کے چیزے فی کوئی، یام اوار کے چیزے کو بیڑے دیا تھیں دی گئی، یا جینی اور غیر مسامات والی چیز کو کیڑے وغیرہ سے پو نچھ کرصاف کیا گیاوغیرہ ان تمام صورتوں میں پانی (یا کوئی اور سیال چیز) ان کولگ جائے تو نجاست عوز بیں کرے گی۔ (۱)

البتہ پھر وغیرہ سے استنجاء کے بعد قلیل پانی میں داخل ہونے سے پانی ناپاک ہوجائے گا (بیصورت مشنی ہے) کیوں کہ پھر دغیرہ سے استنجاء کرنا نجاست کو کم کرتا ہے، بالکلیہ نجاست کوزائل نہیں کرتا۔ (۲)

۵۷- ضابطه: حرج اورعموم بلوی کی وجه سے نجاست کے باب میں توسع برتاجا تاہے۔

جے:

(۱) پرندوں کی بیٹ اصلاً ٹاپاک ہے لیکن اس سے منکی اور کنویں کاپانی ناپاک نہیں ہوتا (جب تک نجاست کااٹر پانی پرغالب نہ آجائے) کیوں کہ اس سے بچنا معنذرہے۔ (۱۳)

(۲) چوہے کی مینگنی اور پیشاب ناپاک ہے(اس سے پانی وکپڑا ناپاک ہوجاتا ہے) لیکن اگر چوہے کی مینگنی گیہوں کے ساتھ پیس کرآٹا ہوگئی یا تیل میں کری تواس ہےآٹا اور تیل (ضرورتا) ناپاک نہوگا۔(۵)

(۱) (شائ: ۱۸۲۱) (۲) فالحجو لا يطهر محل الاستنجاء من البدن، وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء ، بخلاف الدلك و نحوه فإنه مطهر (شائ: ۱۸۱۱) (۳) (متقادشای ، بشریه وغیرها) (۳) و لا نزح فی بول فارة فی الاصح . فیض و لا بخوء حمام و عصفور و كذا سباع طیر فی الاصح لتعذر صونها عنه (الدرالتحاریل) مش رواحی را ۱۸ (۵) فی المخانیة: آن بول الهرة والفارة و خوثها نجس فی اظهر الروایات یفسد الماء و الثوب (شائی: ۱۳۲۸) بعرة الفارة وقعت فی المحلم الروایات یفسد الماء و الثوب (شائی: ۱۳۲۸) بعرة الفارة وقعت فی

(۳) ناپاک کپڑا دھوتے وقت اگر معمولی جھینٹیں کپڑے وبدن پر پڑجا ئیں تو ضرور تامعاف ہیں (البنتہ پانی میں سے جھینٹیں کریں تو پانی ناپاک ہوجائے گا، کیوں کہ یانی کی طہارت زیادہ مؤکد ہے) (۱)

' (۳) بلی درندہ ہے اس کا جھوٹا ٹاپاک ہونا چاہئے، مگر حرج کی وجہ سے پاک ہے ادر صرف کرا ہت تنزیم ہی کا حکم ہے۔

(۵)ای طرح بلی کا پیشاب کپڑوں پرلگ جائے تو معاف ہے ای پرفتوی ہے، کیوں کہ کثرت اختلاط کی وجہ سے اس میں حرج ہے ( بخلاف برتن کے کہ اس میں معاف نہیں) (۲)

(۲) دودھ دوہتے وفت بکری کی مینگنی دودھ میں گرگئی تو بوجہ حرج وضرورت دودھ پاک ہے۔(البتۃ اگرمیگنی دودھ میں ٹوٹ گئی تو دودھ نا پاک ہو گیا)<sup>(۳)</sup>

(2) اگر بے وضویا بے خسل شخص نے یعنی محدث یا جنبی نے کسی مظلے یا و ول یابرتن کے بانی میں ہاتھ و الا اور مقصد یانی یا اس میں گری ہوئی چیز تکالنا تھا تو اس سے پانی مستعمل نہ ہوگا، کیوں کہ اس میں ضرورت ہے (البتہ اگر بلاکسی ضرورت یوں ہی ہاتھ

→ وقر الحنطة فطحنت والبعرة فيها إذا وقعت في وقر دهن لم يفسد الدقيق والدهن مالم يتغير طعمهما،قال الفقيه ابو الليث وبه ناخذ (صدير:١٠٢١)

(۱) هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذاانتضح في الماء فإنه ينجسه ولا يعفى عنه لأن طهارة الماء آكد من طهارة الأبدان والثياب والمكان (بمرية: ١/٢٩)

(۲)وفى الأشباه بول السنور فى غير الأوانى عفو، وعليه الفتوىٰ (الدرالِخَارِعَلَى ) المرالِخَارِعَلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخَارِعُلَى المُرالِخِيْرِةِ المِحْارِةِ المُحْارِةِ المُحْارِقِينَ المُحْارِةِ المُحْارِقِينَ المُعْلَقِينَ المُحْارِقِينَ المُحْرِقِينَ المُحْرَاقِينَ المُعْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُحْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينِ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِ

(٣) البعراذا وقع في المحلب فرمي من ساعته لابأس به وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجساً لايطهر بعد ذالك (١٠٤٠ بي: ١٨١١)

ڈ الاتواس سے پانی مستعمل ہوجائے گا)(۱)

قائدہ:جانناچاہے کے عموم بلوی کا اعتبار صرف نجاست کے باب میں ہے، حلت وحرمت میں اس کا اعتبار نہیں۔

وحرمت میں اس کا اعتبار نہیں۔

نوف : نجاست هيقيه سے متعلق ايك شجره كتاب كا خير ميں ہے۔



(۱)إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض اللتي طهرت يده في الماء للاغتراف لايصير مستعملا للضرورة ..وكذا اذا وقع الكوز في الحب فادخل يده فيه إلى المرفق لإخواج الكوز لايصير مستعملا، بخلاف ما إذا أدخل يده في الاناء أو رجله للتبرد فإنه يصير مستعملا لعدم الضرورة (١٦٠٠ بدائح: ١٢١١) (احن الفتاوئي: ١٨٣١ )

### كتاب الصلاة

### اوقات نماز كابيان

۵۸ - منابطه: الارے دیار: الدو یاک وغیرہ میں می صادق سے طلوع الله كا وات كم ازكم ايك محنفه ١٨ رمنك اور زياده عدزياده ايك محنفه ١٥٥ رمنك موتا ہے۔ اور اتنائی وفت غروب آلماب سے غروب شفق ابیض تک رہتا ہے۔ تغری بین موسم کے لحاظ ہے وقت اس کے درمیان ہی رہتا ہے اس سے باہر اليس جاتا\_الديد كيس كل وقوع كفرق كى بناپر قدر كم وبيش موتا ب-

پی گرمیوں میں احتیاطا ایک محدثه ۴۰ رمنٹ اور سردیوں میں ایک محنثه ۴۰ رمنٹ طلوع آلاً ب کے رہ جائے پر بھری چھوڑ دین چاہئے ۔۔۔ اس طرح عشاکی اذان ونماز میں بھی ند کورہ وقت کا خیال رکھنا جا ہے۔(۲)

**09- صابطه:** جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہیں ان کے بعد نوافل

ووابنب لغيره يؤهنا مكروه ہے۔

تشریکی: پس فجراورعسر کے فرض پڑھنے کے بعد نوافل اور واجب لغیرہ (مثلاً نذر اورطواف کی دورکعت) پڑھنا مکروہ ہے(ان کےعلاوہ باتی نمازیں: تیسے قضانماز ، مجدہ تلاوت منماز جنازه وغیره پر صنه میں کوئی حرج نہیں)<sup>(۲)</sup>

(١)(عدلة المقلد :١٠/٢)(٢)(عدة المقد :١٦/٢، الخصا)(٣)وكره نفل.....ولوكل ماكان واجبالالعينه بل لغيره.....كمنذور وركعتى الطواف..... بعد صلاة فجر وعصر الله يكره قضاء فائتة ولووتوا أو سجدة تلاوة وصلاة جنازة (الدرالخارعلى (דיונוטו:דורד)

# نماز کی شرطوں کا بیان

٠٠- ضابطه: برده چرجس كونمازى الفائع بوئ بواوراس كالفارز کی نبست بھی نمازی کی طرف ہوتو اس کا یا ک ہونا ضروری ہے۔ (۱) تفريع: بس اكرنمازى نے اتنا چھوٹا بچہ جوخود سنجھلنے كى سكت نبيس ركھتا الله اركها اورا وہ بچیآ کر (بعقرایک کن بعن تین تین سیج کہنے کی مقدار ) نمازی کی گود میں بیٹھ گیا، یااس ہے چمٹ کیا،اس حال میں کہ بچہ کےجسم پریا کیڑوں میں ایس نجاست ہوجو مانع نماز ہے (جیمے بچکو پیڈ (HAGEEZ) باندھ رکھاہے اور اس میں اس نے پیٹاب یا یا خانہ کر رکھاہے ) تو نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ نمازی اس نجاست کا حامل تھہرے گا۔ لیکن اگر بچہ ایسا ہو کہ خود سنجل سکتا ہے، نمازی کے تھامنے کا محتاج نہیں تو نماز فاسدنہ ہوگی،اگر چہ بہت دیر تک تھبرارہے، کیوں کہ اب نجاست لڑ کے کی طرف منسوب ہوگی ،نمازی اس کا حامل نہیں تھہرے گا ( گریہ کہ خود نمازی ہی نے اس بچہ کو اٹھایا ہو یعنی این فعل سے تھام رکھا ہو) \_\_\_\_ یہی تھم نجس کبوتر وغیرہ کا ہے جبکہ وہ نمازی کے اوپر بیٹے جائے، یعنی نماز جائز ہوجائے گی، کیوں کہ وہ اپنی قوت وسہارے سے بیٹھتا ہے، نمازی اس کا حامل شار نہیں ہوتا۔ (۲)

de por

الا منابطه: نجاست جب تک این معدن میں ہوای پرنجاست کا عم

تقرابی بین اگر نمازی کے جیب میں ایسانڈ اے جسکی زردی خون ہوگئی ہے یا اندے ہیں ہراہوا بچہ ہے تو کوئی حری نہیں نماز ہوجائے گی ، کیوں کہ یہ نجاست اپنے معدن میں ہمراہوا بچہ ہے تو کوئی حری نہیں ، جیسا کہ خود نمازی کے پیٹ میں نجاست رہتی ہے۔

اکر چاں شیشی کو کتنا بی بند کر لے ، کیوں کہ یہ نجاست اپنے معدن سے نکلی ہوئی ہے ،

اگر چاں شیشی کو کتنا بی بند کر لے ، کیوں کہ یہ نجاست اپنے معدن سے نکلی ہوئی ہے ،

ایس اس کو جیب میں رکھنے سے وہ حامل نجاست تھمرے گا۔ (۱)

۱۲- ضابطه: اگر (کیڑے وغیرہ پر) نجاست لکنے کاوقت معلوم نہ برق ان نجاست کواس کے قربی وقت کی طرف منسوب کریں گے۔(۲)

جیے آگر نجاست منی ہے تو سونے کے وقت سے نجس شار کرے اور پا خانہ یا میٹاب ہے تو استنجا کے وقت سے اور نکسیر کا خون ہے یاتے ہوتا آخری نکسیر کھو شخ یاتے ہونے کے وقت سے نجس شار کرے۔ اورا گرائی نجاست ہے جس کا کوئی قربی وقت معلوم نہیں (جیسے زخم کا خون وغیرہ) تو دیکھنے کے وقت سے نجس شار کرے، اورای حماب سے نمازوں کا اعادہ کرے۔

۱۳- ضابطه: تاپاک زمین خنگ ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے، کیکن پاک کرنے والی نہیں ہوتی (جیبا کہ ائستعمل طاہر ہے گرمطہز نہیں)(<sup>9)</sup>

(۱)والشيء مادام في معدنه لايعطى له حكم النجاسة (شامى: ۱۳٬۳۷-البحرالرائق: ۱۸۲۱) (۲) (ثواعدالفقه: ۵۸)

(٣) (الدرالقارعلى إمش روالحار: ار ٢٧٨، فصل في البنو-الاشياه والتظائر: ار٢٠١)

(۵) خرج الأرض المتجسة إذا جفت،فإنها كالماء المستعمل (اللوالمختار) ---الأن هذه الأرض طاهرة غير مطهرة (شاك:۱/۱۳۱) تفریع: پی ایسی زمین پرنماز پڑھنا جائز ہوگا، کین اس پر بیم جائز نہ ہوگا (کیل کر بیم میں اس میں کامل طہارت منروری ہے)

میں معید اطیبا" کی قید ہے ہیں اس میں کامل طہارت منروری ہے)

میں ۱۲- صابطہ: نماز میں اپناستر دوسروں سے چھپانا تو فرض ہے گر اپنے
آپ سے چھپانا فرمن نہیں۔ (۱)

تفریع: پس اگر صرف قیص بهن کرنماز پڑھی اور وہ قیص الی تھی کہ گریبان میں سے ستر نظر آتاہے اور اس نے ستر دیکھا بھی ، تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ہی سے ج ہے (کیکن نماز میں قصدالہ ہے ستر کی طرف نظر کرنا مکر وہ تحری ہے ) (۱)

۲۵- منابطه: نيت كاصل مداردل برب نه كدربان بر-(")

تفریع: پس آگر کمی نے ظہر کے بجائے مہوا عصر کہدیا تو آگردل میں ظہر ہی ہے اور زبان سے عصر نکل گیا تو نماز ہوگئ، زبان کی غلطی کا پچھا عتبار نہیں۔ اور اگردل میں بھی عصر ہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ سیجے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرنالازم ہے۔

فاکمرہ: نیت سے مراد قلب کا استحضار ہے، اس کا ادنی درجہ یہ ہے کہ جب اس سے پوچھاجائے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو بغیر سوے فوراً جواب دے، اگر بغیر سوے جواب بیس دے، اگر بغیر سوے جواب بیس دے سکتا تو نماز جائزنہ ہوگ۔ (۵)

**٧٦- منابطه: نیت کا**اعتبارنماز شروع کرنے سے پہلے ہے بعد میں نہیں۔ (۱) **تفریعات**:

(۱) بن الرفطى سے دوسرى نمازشروع كردى تو اب كبيرتم يمد كے بعد نيت سيح (۱) (الدرالخاعلى باش روائحار: ۸۳/۲) (۲) (حاشية الطحطاوى: ۲۱۱) (۳) (الدر الخاعلى باش روائحار: ۲۰/۹) (۴) للو قصد الظهر وتلفظ بالعصر مهوا اجزئه (شاى: ۲۰/۹) (۵) وافئاه أن يصير بحيث لو منل عنها أمكنه أن يجيب من غيو المكر (شاى: ۲۰/۹) (۵) وافئاه أن يصير بحيث لو منل عنها أمكنه أن يجيب من غيو المدهب الكر (شاى: ۲۲۲) (۲) و لاعبرة بنية متأخرة عنها على المدهب (الدرالخارع) باش روائحار: ۲۲۲۲) (۲) و لاعبرة بنية متأخرة عنها على المدهب (الدرالخارع) باش روائحار: ۲۲۲۲)

نیں، بلکہ نے سرے سے نیت کر کے تجبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرے (ہاتھوں)و افعانا ضروری نیس)

(۲) ای طرح اگر فرض نماز شروع کی ، پھر نماز ہی میں نفل کی نیت کر لی ، یاس کے بھر کماز ہی میں نفل کی نیت کر لی ، یاس کے بھر کما تو اس کا اعتبار نہیں ، یعنی یہ نیت سے نہیں ، پہلی ہی نماز جاری رہے گی (البت اگر نیت کے ساتھ تھی پرتج ریم بھی کہی تو پہلی نماز سے نکل گیا اور دوسری نماز شروع ہوگئی۔ اور اگر صرف نیت کی بھی پرتج ریم نہیں کہی تو پہلی نماز سے نہیں لکا ، کیوں کہ خض نماز کو تو ڑنے یا بدلنے کی نیت سے نماز سے نہیں نکاتا جب تک کہ دوسری نماز کی نیت کر کے سحمیر نہیا نماز کو تو ڈرنے والا کوئی اور عمل نہیا جائے ) (۱)

۲۷- فعلی استقبال قبلہ شرط ہے ہیکن اس کی نیت مرط ہے ہیکن اس کی نیت مرط ہیں ( میں دائج ہے ) (۲)

تفریع: پس نماز عیدین وغیره کی نیت میں اس بات کی جوتا کید کی جاتی ہے کہ نصر میراقبلہ کی طرف اس کی ضرورت نہیں۔

۲۸- ضابطه: بیت الله شریف سے پینالیس درجہ (رائع قوس) تک انحاف ماز کوفاسر نہیں کرتا۔

ر پینالیس درجه یااس سے زیادہ انحراف ہوجائے تونماز فاسد ہوجائے گی) (") ۱۹۹- صابطہ: ہروہ خص جواسقبال قبلہ سے عاجز ہو حقیقتا یا حکما تواس کا قبلہ جہت قدرت یا جہت تحری ہے۔ (")

جیسے: (۱) اگر کوئی مریض اس حالت میں ہو کہ قبلہ کی طرف منھ کرنا اس کے لئے

(۱) ولوافتح الظهرام نوى التطوع أو العصر أو الفائنة أو الجنازة وكبر يخرج عن الأول ويشرع في الثانى والنية بدون التكبيرليس بمخرج، كذا في الثانارخانية (بحري: ۱۲۱۸ ـ ۲۱۸ ـ ۲۱۹) (۲) ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً على الراجح (الدرالقارطي بامش رواكي (۱۲۵-۱۰ کيري: ۱۹۱۱) (۳) (احس الفتاوي: ۱۳/۳۳، تخت الأاجي (۱۲/۱۲/۱۳، تخت عنها لموض أو خوف عدو أواشتباه كالله ي عجز عنها لموض أو خوف عدو أواشتباه كليري: ۱۲۵-۱۲ الاتي (۱۲/۱۲/۱۲) (۲۰) استقبال عاجز عنها لموض أو خوف عدو أواشتباه كليري (۱۲/۱۲/۱۲)

ممکن نہ ہوتو جس طرف بھی ممکن ہونماز پڑھ لے (۱) (البتہ اگر کوئی رخ پھیرنے والاموجود ہوتو ماحبین کے نزدیک قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، بلکہ مدیر مدروغیرہ میں اس قول کو بلاکسی اختلاف کے نقل کیا ہے) (۱)

رم) ای طرح قبلد خرمونے میں دشمن یا درندہ کا خوف ہویا مال کے چوری ہونے کا ایمدیشہ موخواہ اپنا مال ہویا امانت کا (بشرطیکہ اس مال کوقبلہ کی طرف منتقل نہ کیا جاسکا ہو) تو جس طرف امن ہواس طرف نماز پڑھ لے۔

(۳) ای طرح اگرست قبله معلوم نه مواور نه معلوم کرنے کی کوئی صورت ہوتو (یہ عکما عاجز ہونا ہے ) اس وقت تھم یہ ہے کہ تحری (غور وفکر) کرے (یہ تحری کرنا فرض ہے) پھرجس طرف قلب شہادت دے اس طرف نماز پڑھے، پھرنماز کے بعدا گرغلطی معلوم ہوتو مغما نقہ نہیں ، نماز سیح ہوگی ، البتہ اگر نماز کے اندر تحری بدل جائے یا کوئی شخص دوسری سست قبلہ ہونے کی اطلاع دے تو نماز کے اندر ہی اس جانب پھر جانا ضروری ہے ، اب سابقہ تحری پرنماز سیح نہ ہوگی۔ (۲)

## نماز کے ارکان کابیان

مر **ضا بطه: ومت**ام شرطین جونماز کے لئے ہیں وہ تحریمہ کے لئے بھی ہیں (۵)

فجهة قلوته أو تحريه قبلة له حكما (شاى:١٠٨/٢)

(ا) وقبلة العاجز عنها لمرض وإن وجد موجها عند الإمام ..... جهة قلوته ..... إن الطاعة بحسب الطاقة (الدرالي على أشروا حرار الارالار) الليزمه عندهما التوجه إن وجد موجها، وبقولهما جزم في المنية والمنح واللور والفتح بالاحكاية خلاف (شاى:۱۳/۲) اى خوف فعليه بسرقة أو غيرها إن استقبل، ومواء كان المال ملكته أو أماتة قليلا أو كيراً (شاى:۱۵/۲) اوعلم به في صلاته أو تحول دايه وقو في سجود السهو استعار وبني (الدرالي على الدرالي الارالي الارالي المرالي المرالي المرالي المرالي المرالي المرالي المرالي المرالي الدرالي على المالية والمال والمرالي المرالي الم

تشری بی نجاست پاک ہونا؛ وقت کا داخل ہونا؛ قبلہ کی طرف درخ کرنا! متر کا چہانا؛ وغیرہ جس طرح باتی ادکان نماز میں شرط ہیں ہجر یمہ کے لئے ہمی شرط ہیں۔

ای صلا بطف: ہروہ نماز جوفرض ہے یا لمتی بفرض ہے اس میں تیام فرض ہے (۱)

تشریح: بسی فی وقتہ نماز ول کے علاوہ نماز وتر ، نماز نذر ، نماز مید میں اوراضح قول کی

تشریح: بسی فی وقتہ نماز ول کے علاوہ نماز وتر ، نماز نذر ، نماز مید میں اوراضح قول کی

بناپر فجر کی دورکھت سنت میں قیام فرض ہے ، بلا عذر بیٹھ کر بیٹمازیں جائز نہیں۔ (۲)

بناپر فجر کی دورکھت سنت میں قیام فرض ہے ، بلا عذر بیٹھ کے دونوں ہاتھ محشوں تک بانی علی اوراکو کی دونوں ہاتھ محشوں تک بانی جائز ہوں (پورارکو کی بیٹھ کے درم ، پیٹھ اور سرین ایک سیدھ میں ہوجا نمیں (۳)

قریعات:

(۱) پس آگرمسبوق نے امام کورکوع میں پایا اور تکبیر کہدکررکوع میں کیا ہلین اس کے ہاتھ ابھی گھٹوں تک نہیں مینچ کرامام رکوع سے کھڑا ہو گیا تو مسبوق کی بیر کعت شار میں نہیں آئے گی۔

(۲) ای طرح اگرکوئی مخف دعائے تنوت بھول گیا اور رکوع میں جار ہاتھا کہ فور آیا د آیا اور واپس آگیا تو اگر اس کے ہاتھ گھٹنے تک بھٹے سے تھے تو سجدہ سہو واجب ہوگیا ، ورنہ واجب نہیں۔

سر من المحله: بجدے من بیثانی کا جمنا اور تظیر ناضروری ہے۔ (")

تفریح: بس اگر کسی نے دینے والے بستر یازم کدے یا گھاس وغیرہ پر بحدہ کیا

اوراس کا ماتھا پورانہ جمالیتی اور دیا تا تو دی جا تا تو اس کی تماز جا کزنہ ہوگ۔ (۵)

(۱) (الدرالتح اعلی ہامش روالحی ر:۱۳۲۱–۱۳۲۱) (۲) و منها القیام ..... فی فرض و ملحق به کی طروسنة الفجر فی الاصح (الدرالتح اعلی ہامش روالحی ر:۱۳۲۱–۱۳۲۱) (۳) و منها الرکوع بحیث لو مد یدید نال رکبته (الدالتح ار) واماکماله فیانحناء الصلب حتی یستوی الراس بالعجز و هو حد الاعتدال فیه شامی:۱۳۲۲) (۳) وان یجد حجم الأرض (الدر

الخاركي إمش رواكي رمر٢٠١)(٥) ولوسجد على الحشيش أو الطين أو على القطن 

سابطہ: ہروہ چیز جس کا تعلق تول سے ہے (مثلاً قراءت، تشہد، طلاق، یمین وغیرہ) اس میں آہتہ کی حدید ہے کہ اتنی آواز سے کے کہ خودس سکے، ورنداس کا وجود معتبر ندہوگا۔ (۱)

تفریع: پس اگرکوئی شخص نماز میں اتن آ ہستہ آ واز سے قر اُت کرے کہ اپنی آ واز خود بھی من نہ سکے تو اُس کی نماز نہ ہوگی ، کیوں کہ اس صورت میں قر اُت کا وجود ہی نہ ہوگا ، میہ مندوائی کا تول ہے بہت سے محققین نے اسے اختیار کیا ہے اور شامی میں ای کو اصح کہا ہے۔ (۱)

فائدہ: ایک قول امام کرخی اور بھی کا ہے کہ صرف تھی حروف کافی ہے، اگر اس کے مطابق بھی عمل کرلیا جائے تب بھی بعض فقہاء کے نزدیک نماز ہوجاتی ہے، البتہ پہلے قول بڑمل کرنازیادہ بہتر ہے، احتیاط اس میں ہے۔ (۱۲)

20- فعا بطع: براضطراری حالت میں مخفرقراءت کرنامسنون ہے۔ (")
جیسے کوئی دشمن وغیرہ کاخوف ہو؛ یا کہیں سفر وغیرہ میں چلنے کی جلدی ہو؛ یا گاڑی چھوٹے کا اندیشہ ہو؛ تو سنت یہ ہے کہ الحمد کے ساتھ حسب حال جونی سورت چاہے

← ......! ن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا (بمدينا ١٠٠) وأدنى الجهر إسماع نفسه ..... ويجر ذالك في كل مايتعلق بالنطق (الدرالخارئل المثار ١٥٥٠/ ٢٥٣٨) (٢) فشرط الهندواني والفضلي لوجودها :خروج صوت يصل إلي أذنه وبه قال الشالعي ..... ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضيخان وصاحب المحيط والحلواني قول الهند واني ..... فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع المحيط والحلواني قول الهند واني ..... فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاً، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو ملهب الكرخي، والاتعتبر هنا في الأصح ـ (شامي : ٢٥٢/١٥) (٣) قاوى رشميه : ٢٠ ملهب الكرخي، والاتعتبر هنا في الأصح ـ (شامي : ٢٥٢/١) (٣) قاوى رشميه : ٢٠ ملهب الكرخي، والاتعتبر هنا في الأصح ـ (شامي : ٢٥٢/١/ ٢١)

پڑھ لے یا قرآن میں سے کم از کم تین چھوٹی آ تنوں کے بقدر پڑھ لے بارش آجائے اورلوگ بھیکنے لکیں؛ یا خت سردی ہویا کری ہواورلوگوں کے لئے کمی قراءت منادشوار ہو: بیسب صورتی اضطرار میں شامل ہیں۔

۲۵- فعلیمله: بهلی رکعت کی مورت اورددمری رکعت کی مورت کے درمیان براس مورت کی مورت کی مورت کے درمیان براس مورت کوچیوڈ تابلاکرا بہت جائز ہے جس کے پڑھنے سددمری دکعت کا بہلی رکعت سے لمبابوتالازم آئے ؛ یاوہ (جیوڈی بوئی) مورت آئی بدی ہوکہ جس میں دورکعت ادا ہو سکے (لیعن جھ آیات والی ہو) (۱)

(پس درمیان میں سورت چھوڑنے کے متعلق جوکراہت منقول ہے وہ اس سے چھوٹرنے میں ہے) چھوٹی سورت کے چھوڑنے میں ہے)

22- صابطه: قراءت کے مروبات کا تعلق فرائض سے ہوافل میں یہ مطلقاً جا کڑے۔ (۲)

جیے: (۱) دورکعت میں ایک سورت پڑھے اور درمیان سے ایک آیت جھوڑ دے تو پیفرض میں مکروہ ہے، نوافل میں مکروہ ہیں۔

(۲)ای طرح آیک رکعت میں الگ الگ جگہوں سے دوسورتیں پڑھنافرائض میں کروہ ہے، (۲) نوافل میں حرج نہیں۔

(۱) امابسورة طويلة بحيث يلزم منه اطالة الركعة الثانية اطالة كثيرة فلايكره (ثائ:۲۲۹/۲) ويكره فصله بسورة بين سورتين قراهما في ركعتين..... وقال بعضهم: لايكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان (مراتى الفلاح) وفي الطحطاي: هو الأصح كذا في الدرة المنيفة (ططاوى:۳۵۲) (۲) و لا يكره في النفل شيء من ذالك (الدرالخار:۲۲۹/۲) قوله: ولايكره هذا في النفل يعنى القرأة منكوسا والفصل والجمع .....الخ (طحطاوى:۳۵۲) (۳) أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أوسورة فتح . (شائى:۲۲۹/۲)

(۳) ای طرح دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا فرائض میں مکروہ تنزیمی ہے، (۱) نوافل میں کوئی مضا کفتہیں۔

(۳) نیزایک ہی سورت کوتقسیم کرکے دور کعت میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ،البتہ دوسور توں کے آخر بیادر میان سے پڑھنا فرائض میں خلاف اولی ہے ، احیاناً ہوتو حرج نہیں ، (۲) اور نوافل میں مطلقا اجازت ہے۔

(۵)ای طرح قصداً خلاف ترتیب قراءت کرنا یعنی پہلی رکعت میں لایلف اور دوسری میں الم میں بہر صورت کوئی کے اور نوافل میں بہر صورت کوئی کراہت نہیں۔ (۳)

24- فعاف ترتیب قرآن پڑھنے سے تکراراھون ہے۔ (")
تفریع: پس اگر غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تواب دوسری رکعت
میں بھی سورہ ناس بی پڑھے۔

29- **ضابطه**: کرده شی کاار تکاب اگر سہوا ہوجائے تو اس میں کراہت کا حکم نہیں رہتا۔ <sup>(۵)</sup>

جیے اگردومری رکعت میں مورت شروع کرنے کے بعدیاد آیا کہ ایک چھوٹی مورت

(۱) لاباس أن يقرء سورة ويعيدها في الثانية (ورخار) افاد أنه يكره تنزيها (شاى: ٢٩٨/٢) (٢) قال في النهر : وينبغي أن يقرء في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر لكن في شرح المنية عن الخانية : الصحيح اله لايكره، وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمة (شاى:٢٩٨/٢، بمدية: المحكمة) (٣) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنمايكره إذا كان عن قصد فلو سهوا فلاكمافي شرح المنية (شاى: ٢/ ٢٢٩) (٣) التكوار أهون من القراء ة منكوساً (شاى: ٢/ ٢٢٨) (٥) إنمايكره إذا كان عن قصد فلوسهوا فلاكمافي

کافاصلہ دہ گیاہے، یا ترتیب الث کی ہے تو کوئی حرج نہیں، اب ای طرح پڑھتارہے،
چوڑنددے (کیول کہ مہوا ایسا ہوجانے پر کرا ہت نہیں آتی ، پس جب کرا ہت نہیں
آئی تو اب جس کوشروع کیا ہے اس کوچوڑ نا مکر وہ ہوگا کہ اس میں اعراض کا وہم ہے)
ای طرح دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر تین آیت یا اس سے زیادہ لمبا کرنا
مکر وہ تنزیمی ہے، کیکن ہوا ہوجائے تو حرج نہیں۔ (۱)

۰۸- منابطه: رکعتوں کی جھوٹائی بڑائی کا حماب کلمات اور حروف سے ہوتا ہے۔ آنیول سے اس وقت ہوتا ہے۔ آنیول سے اس وقت ہوتا ہے جبکہ آئیس برابر ہوں (لیمنی چھوٹی بڑی نہ ہوں) (۱) میشر تھے: پس دوسری رکعت کو جبلی رکعت سے بقدر تین آیت یااس سے زیادہ لبا کرنا جو کروہ تنزیمی ہے اس میں اس ضابطہ کالحاظ کیا جائے گا۔

فا کدہ: یکی وجہ ہے کہ جمعہ کے نماز کی دوسور تیں: "سبح اسم" اور "هل آتك" میں اگر چہدوسری سورت (باعتبار آیات) بڑی ہے، کین دونوں سورتوں میں کلمات کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں، پس کراہت نہ ہوگی (علاوہ ازیں ان سورتوں کا پڑھنا رسول اللہ میں میں ہے تابت ہے ابندا کراہت کی کوئی وجہیں) (۳)

قارى كى لغزشيں

۱۸- منا بطه: قراوت می کلمات وحروف کی ایسی نظمی سے جس سے عنی میں اتخیر فاحق موجاتی ہے بخواہ وہ (بدلا ہوا) لفظ قرآن میں ہویانہ ہو۔ (۳) چند فروعات سے بین:

(١) كى حرف يا كلم كالضافد كيا:

(۱) واطالة الثانية على الاولى يكوه تنزيها (الدرالخار على بامش روالحار : ۲۲۳۲)

(۲) إن تقاربت طولا وقصراً وإلااعتبر الحروف والكلمات. (الدرالخار على بامش روالحار : ۲۲۳۳۲)

روالحار : ۲۲۳۳۲) (۳) واستنى في البحر ماور دت به السنة (الدرالخار على بامش روالحار : ۲۲۳۳۲)

تواكرمعن بيس بدل، جي و نه عن المنكوكو لهى عن المنكودى "كامنان واكرمعن بيس بي مقالى كومعائين، المحاسلة برهاتو نماز فاسدنه بوك اوراكرمعن بدل جاسس جيد مقالى كومعائين، المؤرائي كووزرابيب برها يا الذكروالانفى إن سفيكم لشقى من وإن سفيكم لين كوزرابيب برها يا الذكروالانفى إن سفيكم لشقى من وإن سفيكم لين واوبرها ديا، يا والقران المحكيم إنك لمن المرسلين من وإلك واوكراته

(٢) كسى حرف ياكلمه كوچھوڑ ديا:

تواکرم فی ایس بدلے بیسے لقد جاء کم دُسُلُنا بِالْبَیّنَاتِ میں ت چھوڑ دی تو نماز فاسدنہ ہوگ ۔ اورا کرم فی بدل گئے ، جیسے فقالکہ م لایو مِنُون میں الاکو ، یا علی المگافِریٰن فاسدنہ ہوگ ۔ اورا کرم فی بدل گئے ، جیسے فقالکہ م لایو مِنُون میں الاکو ، یا علی المگافِریٰن غیر میں غیر کے چھوڑ دیا ، یا خلفنا بغیر خ کے یا جعلنا بغیر ج کے پڑھا تو نماز فاسد ہوجائے گی (لیکن اگر ایجاز وتر خیم کے طور پرکوئی حرف حذف کیا اور اس کا جواز فاسد نہ عربی میں موجود ہو، مثلاً وَادَوْ یَا مَالِکُ کے بجائے وَادَو یَا مَالُ پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی ، اگر چہ مین بدل جا کیں (ا)

(٣) ایک ح ف کودوسرے حرف سے بدل دیا:

تواكرمعى بيس بدل، قيم المُسْلِمِينَ كى جكم المُسْلِمُونَ بِرُحاتُو تماز فاسدنه

(۱)وإن غير المعنى نحو أن يقرأ: وزَراَبِيْب مبثوثة مكان وزَراَبِيّ، أو مثالين مكان مثانى، أو ألدُّكُرُ وَالْأَنْثَىٰ و اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى، وَالقُرْآنِ الحَكِيْمِ وَإِنَّك، بزيادة الواو تفسد، هكذا في الخلاصة (بنديه: ١/٩٥--٨٥)

(۲)إن كان المحذف على سبيل الإيجاز و الترخيم فإن وجد شرائطه نحو إن قرا ونادو يامال لانفسد صلاته، وإن لم يكن على وجد الإيجاز و الترخيم فإن كان لايغير المعنى لانفسد صلاته نحو أن يقرأ ولقد جاء هم رسلناباالبينات بترك الناء، لا (منربي: ۱۹۱۱) فإن غير نحو خلقنا بلا خاء أو جعلنا بلا جيم تفسد عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله (شاي: ۱۲/۲ مر)

ہوگی۔اوراگرمعنی بدل کئے تواگر وہ دونوں حروف ایسے ہوں کہ ان میں باسانی جدائی مکن ہو، جیسے طااور صادیعنی صالحات کی جگہ طالحات پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوجائے گیا دراگرا یسے حروف ہوں کہ ان میں باسانی جدائی ممکن نہ ہوجیسے صاداور سین ، یا ضاد اور گیا ، یا طااور ت، تواکثر مشائخ کے نزدیک اس سے نماز فاسد نہوگی علاء نے اس پر نوئ دیا ہے اور فاضی امام ابوائحن فرماتے ہیں کہ اگر قصد آبد لے تو نماز فاسد ہوجائے گیا در بلاقصد (مثلاً اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوگیا یا وہ ان حروف میں تمیز نہیں کرسکا تو ) نماز فاسد نہوگی ، بیتول بہت مناسب ہے فتو کی کے لئے بہی مختار ہے۔ (۱) کہ کامہ کو دوسر کے گھہ سے بدل دیا:

تُوَاگردونوں کلے معنی میں قریب قریب ہیں، جیے اَوَّاب کی جگہ اَیَّاب یا عَلِیم کی جگہ حَکِیم پڑھا؛ یاقو اُمُون بِا لَقِسْطِ کی جگہ قیّامِیْنَ بِالْقِسْطِ پڑھاتو نماز فاسدنہ ہوگ۔ اوراگر دونوں کلموں کے معنی میں بہت فرق ہے، جیسے اِنّا سُحنّا فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ می فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ میں فَاعِلِیْنَ می جَدِیْمِ کی جگہ لَفِی جَنّاتِه یااَشْقیٰ کی جگہ فَاعِلِیْنَ کے بجائے خَافِلیْنَ پڑھ دیا، یالَفِی جَدِیْمِ کی جگہ لَفِی جَنّاتِه یااَشْقیٰ کی جگہ اُلْفی پڑھ دیا تو عام مشاکح کے نزد کی نماز فاسد ہوجائے گی خواہ وہ بدلا ہواکلم قرآن میں ہویانہ ہو، ای پرفتوی ہے۔ (۱)

(۱)فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة ... تفسد صلاته عند الكل و إن كان لايمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشاتخ قال أكثرهم لاتفسد صلاته ..... وكثير من المشاتخ أفوابه، قال القاضى الإمام ابو الحسن ..... إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التميز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل والمختار (بندين: ۱۹۵، شاكى: ۲۰ كان لا يعرف التميز لا تفسد، وهو أعدل الأقاويل والمختار (بندين: ۱۹۵، شاكى: ۲۰ كان الما في القرآن ولكن لا تقربان في المعنى نحو إن قرأ وعداً علينا إنا كنا غافلين مكان فاعلين ونحوه ممالواً عتقده يكفر تفسد عند عامة مشايخناوهو الصحيح من مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة (مندين: ۱۹۸)

(۵)ایک آیت کے بدلےدوسری آیت کو پڑھا:

تواگرمعنی میں فساز ہیں آیا (لیمنی تغیر فاحش ہیں ہوا) تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ وہن کرکے دوسری آیت کو پڑھا ہویا وصل کرکے۔ اور اگرمعنی میں تغیر فاحش ہوگیا تواگر وقف کرکے دوسری آیت کو پڑھا ہویا وصل کرکے۔ اور اگرمعنی میں تغیر فاحش ہوگیا تواگر وقف کیا پر وقف کیا پر وقف کیا پر اللہ نین آمنو و عَمِلُو اللّٰ اللّٰهِ بِنُره و باللّٰ اللّٰهِ بِنُره و باتو نماز فاسد نہ ہوگی ، اور اگر وقف کئے بغیر ملاکر پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی ، اور اگر وقف کئے بغیر ملاکر پڑھا تو نماز فاسد ہوجا ہے گی۔ (۱)

(٢) كسى حرف ياكلم كومرريرها:

تواگرمعن بیں بدلتو نماز فاسر بیں ہوگ۔اوراگرمعنی بدل گئے، جیسے رَبِّ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، یا مَالِكِ مَالِكِ مَوْمِ الْدِیْن برُ حاتوا گربساخت زبان سے نكل گیایا مخرج مح الْعَالَمِیْن ، یا مَالِكِ مَالِكِ مَوْمِ الْدِیْن برُ حاتوا گربساخت زبان سے نكل گیایا مخرج مح كرنے كے لئے مكر د برُ حاتونماز فاسدنہ ہوگی ، لیكن اگر قصدا اضافت کی نیت سے برُ حاتونماز فاسد ہوجائے گی بلكه كفر لازم آئے گا (لیكن اگر پوری آیت مكر د برُ حی تو نماز فاسدنہ ہوگی ، كول كراس سے معن نہيں بدلتے ) (۱)

۸۲ **خسابطه**: کلمات وحروف کی غلطی کے سواتشدید، مد، امالہ وغیرہ میں غلطی سے ماز فاسد نہیں ہوتی آگر چہ معنی بدل جائیں۔ (۲)

(۱) لوذكر آية مكان إن وقف وقفا تاماثم ابتدء بآية اخرى او ببعض آية لا تفسد ...... اما إذالم يقف ووصل إن لم يغير المعنى ...... لاتفسد اما إذا غير المعنى ..... تفسد عند عامة علمائنا وهو الصحيح هكذا فى الخلاصة (بندية: ۱۰۸۱) (۲) وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك ومالك يوم اللين قال بعضهم لاتفسد والصحيح أنها تفسد .....وإنماسبق لسانه إلى ذالك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغى علم الفساد .....نعم لو قصد إضافة كل إلى مايليه فلا شك فى الفساد بل يكفر (شاى: ۲/۲۹۲) (۳) فلو فى اعراب أو تخفيف مشدد وعكسه شك فى الفساد بل يكفر (شاى: ۲/۲۹۲) (۳) فلو فى اعراب أو تخفيف مشدد وعكسه شك فى الفساد بل يكفر (شاى: ۲/۲۹۲) (۳) فلو فى اعراب أو تخفيف مشدد وعكسه .....لم تفسد وإن غير المعنى به يفتى (الدرالخاروالثامى: ۳۹۵۳-۳۹۵ ، وفي البندين: ۱۸۱۸)

قائمہ البتہ اعراب و ترکات کی غلطی میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ: اگر الی غلطی کی جس سے معنی بالکل نہیں بدلے یا تغیر فاحش نہیں ہوا تو نماز بالا تفاق فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی میں ایسا تغیر ہوگیا کہ جس کو قصد آپڑھنے سے نفر لازم آتا ہے، جیسے وَ عَصیٰ آدَمُ کی میم کو پیش کے بجائے زہر سے اور دَبّهُ کی ب کو زہر کے بجائے پیش سے رُبّھ اللّه کی اکو زہر کے بجائے پیش سے بڑھا؛ یا إِنّه این مَنْ کی بیائے فیش سے بر ھاتو متقد میں کے نزد یک اس سے نماز اور العلماء کے اکو پیش کے بجائے زہر سے بڑھاتو متقد میں کے نزد یک اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے، بہت سوں کے نزد یک اس سے نماز پڑھا ہو) نماز فاسد نہیں ہوتی ، اس لئے کہ اکثر آدمی اعراب میں تمیز نہیں کر سکتے ہی اشبہ ہے اور اسی برفتو گی ہے، ہیں متاخرین کے قول میں وسعت ہے، مگر احتیا طمتقد میں اشبہ ہے اور اسی برفتو گی ہے، ہیں متاخرین کے قول میں وسعت ہے، مگر احتیا طمتقد میں کر قول میں سے۔ (۱)

تنبید: فیکورہ فلطیوں سے اگر چینماز فاسرنہیں ہوتی مگران کی اصلاح کرنا واجبات تلاوت میں سے ہے، اگر قدرت کے باوجودا صلاح نبیں کرے گاتو گندگار ہوگا۔

علاوت میں سے ہے، اگر قدرت کے باوجودا صلاح نبیں کرے گاتو گندگار ہوگا۔

علاوت میں سے ہاکہ فرشوں سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے آخیر میں ہے۔

#### امامت اوراقتدا كابيان

۸۳- فعامت مرده تحض جوعلانيه بردا گناه كرتا بواس كى امامت مكرده تحريمي

(آ)ومنها اللحن في الاعراب ..... وماقاله المتقلمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفرا ومايكون كفرا لايكون من القرآن .وماقاله المتأخرون أوسع لأن الناس لايميزون بين اعراب واعراب كذا في فتاوى قاضى خان،وهو الأشبه كذا في المحيط،وبه يفتى كذا في العتابية، وهكذا في الظهيرية (بمدية الاممثالية الاممام المحيط،وبه يفتى كذا في العتابية، وهكذا في الظهيرية (بمدية الاممثالية العتابية وهكذا في الظهيرية (بمدية الاممثالية العتابية العتابية وهكذا في الطهيرية (بمدية الاممثالية العتابية العتابية المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط العتابية العتابية المحيط ال

جیے شرابی، جواری، زناکار، سودخور، چغل خور، ریاکار، ڈاڑھی منڈانے والایاایک مشت ہے کہ ڈاڑھی رکھنےوالے کا امت کروہ تحریک ہے، اس کوامام بنانا جائز نہیں۔
کی دور ری مجر اامام بن گیا یامبحد کی منظمہ نے بنادیا اور ہٹانے پر قدرت نہ ہوتو ہما عت نہ چھوڑے بلکہ کی دور ری مجر میں صالح امام تلاش کرے، اگر میسر نہ ہوتو جماعت نہ چھوڑے بلکہ فاس کے پیچے بی نماز پڑھ لے، اب اس کا وبال مجد کے نتظمین پر ہوگا۔ (۱)
مہر منا بطع : ہرا یسے امام کے پیچے نماز پڑھنا جس کے عقا کرشرک وکفر کی حدتک پنچے ہوئے ہوں قطعاً جائز نہیں۔ (۲)

جیسے شید اور قادیانی کے پیچے نماز جائز نہیں۔ای طرح برقی اگر شرکیہ عقا کدر کھتا ہو تواس کے پیچے بھی نماز درست نہیں ۔۔۔ البتہ بدعی شخص اگر موقد ہو (شرکیہ عقا کدنہ رکھتا ہو) صرف تیجہ علی الدواں وغیرہ بدعات کرتا ہوتو اس کے پیچے نماز مکر وہ تح بی ہے البتار مردو تو کی ہے البیکن اگر سے العقیدہ امام میسر نہ ہوتو پھرای کے پیچے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے ، پیلی سام اگر مودودی (جماعت اسلامی کا) ہوتو بھی بہی تھے کہ اس نماز کا اعادہ واجب نہیں۔امام اگر مودودی (جماعت اسلامی کا) ہوتو بھی بہی تھے نماز پڑھ لے) (س

اسبن اہم میں اہم میں روز سراہ ہے رہی وورس یے بیٹ بار پرطاب کے مسائل فا کدہ: اورا گرام مسلکا شافعی ، ماکلی جنبلی ہوتو اگریفتین ہوکہ طہمارت کے مسائل میں دوسر نے ذاہب کی رعابیت کرتا ہے تو اس کے بیچھے نماز بلا کرا ہت جائز ہے اورا گردہ رعابیت نہ کرنے کا لیقین ہوتو جائز نہیں اور جس کا حال معلوم نہ ہواس کے بیچھے نماز مکروہ ہوں ۔

ر<sub>ه)</sub> ـجـ

<sup>(</sup>۱) منتفاد كبيرى: ٩ يم منتما مي: ٢ ر ٢٩٨ - ٢٩٨ - ١٠٠١ معد اليه: ١٧٦١\_

<sup>(</sup>٢) الدرالخارعلى بامش روالحيار:٢ مرا ٢٠٠٠ بدالع: ١٦٨ ٢٨\_\_

<sup>(</sup>۳) مستفادشا می:۲ر۱۹۹،احسن الفتاوی:۳ر۲۹\_

<sup>(</sup>٣) إن تيقن المراعاة لم يكره أو علمها لم يصح ،إن شك كره (الدرالخارعلى المشرردالخارعلى المشردالخارعلى المشردالخارعات المشردالخار:٣٠٢/٢،كيرى:٣٣٣)

اوراگرامام غیرمقلد ہوتو احسن الفتاوی میں ہے: آج کل اکثریت غیرمقلدین کی رعایت نداہب کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ عمراً اس کے خلاف کرتی ہے اور اس کوثو اب محمق ہے، اس کے حتی الامکان غیرمقلدین کی اقتدائیں کرنی جا ہے ، کین بوقت ضرورت ان کے چیے نمازیڑھ لے جماعت نہ چھوڑے۔ (۱)

۸۵ منابطه بمقتری کا ارکان اداکرنے میں امام کے مثل یا کم ہونا ضروری (۱)

البت اگرامام بیند کردکوئ مجدے ہناز پڑھاور مقندی بیجھے کھڑے ہوکر (خواہ وہ کھڑے کھڑے ہوکر (خواہ وہ کھڑے کھڑے اشارے سے یا دکوئ مجدے سے ) نماز پڑھے تو بیخلاف قیاس مدیث سے قابت ہاں گئے افتدا درست ہے سی کھی شخین کے زدیک ہے اور اس کے افتدا درست ہے سی کھی تھے کھڑے پرنتو کی ہے۔البتہ معذور امام بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھے تواس کے بیجھے کھڑے ہونے والی کی نماز یالا تفاق درست نہیں۔(")

۸۲- ضابطه: شرائط نماز (جیس ترجمیانا بنجاست سے پاک ہوناوغیرہ) می مقدی کا مام کے مثل یا کم ہونا شرط ہے۔ (۱۱)

(۱) احسن الفتادئ:۳۲۱/۳۰ (۲) و کوند مثله او دوله فیها ای فی الارکان (شای: ۲۸۲/۳) (۳) شای:۲۲۲ - ۲۳۳۰ بدالع ۱۵۵۰ ملخسار (۳۲۲/۳) (۳) شای:۲۲۲۳ - ۲۳۳۰ بدالع ۱۵۰۰ تا ۲۵۵۰ ملخسار

(٣) وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه في الشرائط (شاي:٢/٢/٢)

تشریخ: پس اگرامام نگا ہواور مقتدی کیڑے پہنے ہوئے ہو؛ ای طرح کوئی اور شرطامام میں مفقو د ہواور مقندی میں وہ یائی جاتی ہوتو افتد ادرست نہیں۔ البتة وضوكرنے والے كى نماز تيم كرنے والے كے بيجے يا خفين يا بى يرس كرنے والے ك يتحصي جائز م، كول كريهال مقتدى وصف مي بردها مواميش مرط مين بين وافهم (ا) ۸۷- ضابطه: الم سے آئے برصنے میں اعتبارایری کا ہے۔(۱) تفریع: پس اگرمقندی کی ایری امام کی ایری سے آھے ہوگئ تواس کی نمازنہ ہوگی - اوراگرایدی برابر موتو نماز موجائے گی اگرچہ (مقتدی کا قد لمبا مونے کی وجہ سے) قیام میں یاؤں کی انگلیاں امام کی انگلیوں سے آھے ہوجا کیں بیارکوع مجدے مي سرامام كي سراية كي بوجائي العدوين تحفيفا مام سي آمي برده جائين-(") ۸۸- صابطه: نمازی کوئی بھی سنت یامتخب کو بورا کرنے کی خاطر امام کی اتباع ترک کرنا مکروہ ہے (مگرواجبات میں تھم برنکس ہے) (م) جسے اگرمقندی کی تبیجات پوری ہونے سے پہلے امام اٹھ گیا یا درود یا دعاسے پہلے امام نے سلام پھیردیا تو مقتدی برامام کی انباع واجب ہے، امام سے پیچھےر سامروہ

لیکن اگر مقتدی کاتشہد پورانہ ہوا ہوتو اس کو پورا کرناواجب ہے ، کیوں کہ تشہد

(۱) شامی: ۳۳۲/۲ (۲) و لا عبرة باالرأس بل بالقدم .....ومعنی المحاذات بالقدم المحاذات بالقدم المحاذات بعقبه (شامی: ۲۸۲/۲) (۳) فلوحاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدماً علیه لکون المقتدی اطول من إمامه لایضر ..... فلایضر تقدم اصابع المقتدی علی الإمام حیث حاذاه بالعقب (شامی: ۲۸۲۸ تا تارخانی: ۱۲۲۲)

(م) متفادثا مي: ١٩٩/١٠ منديه: ١٠٩-(٥) واعلم أنه ممايتني على لزوم المتابعة في الأركان، أنه لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السيجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الثلاث وجب متابعته. (الدرالخارعل بامش ردالحار: ١٩٩/٢)

راجب ہے، پس تشہد پڑھ لے گارامام کی اتباع کرے ،اگرتشہد پورا کرنے میں امام رکان میں آگے چلاجائے تو مقتدی واجبات وفرائض اس کے بیٹھے بیٹھے اداکر تارہے، زاز درست ہوجائے گی۔ (۱)

استدراک: البته اگرمسبوق نے امام کی افتد اتشہد کے درمیان کی اوراس کا تشہد ایمی پر انبیں ہوا تھا کہ امام تیسری رکھت کے لئے کھڑا ہو کیا یا چوتھی رکھت تھی اورامام نے ساتھ کھڑا ہو کیا یا چوتھی رکھت تھی اورامام نے سام چھیردیا تو اس صورت میں اس کے لئے تشہد پورا کرنا واجب نہیں ،البتہ پورا

۸۹- فعا بطه: امام اور مقتدی کامکان (نماز پڑھنے کی جگه) حقیقتایا حکما ایک ہونا ضروری ہے (ورندافتد اجائز نہ ہوگی) (۳)

تفريعات:

(۱) پس پیدل نماز پڑھنے والی کی افتد اسوار کے چیچے یاسوار کی افتد ادوسری الگ سواری والے کے چیچے درست نہیں۔

(۲) ای طرح اگر امام اور مقتدی کے درمیان اتنا برداعام راستہ ہوکہ جس پر بیل گاڑی پاسامان سے لداہوا گدھا گذر سکتا ہے یا اونٹ کی گذرگاہ کی برابر چوڑ انالہ ہوتو

(۱) بخلاف سلامه أو قيامه لثالثة قبل تمام المؤتم التشهد، فإنه لايتابعه بل يتمه لوجوبه، ولولم يتم جاز، أى صح مع كراهة لايتوبه، ولولم يتم جاز، أى صح مع كراهة التحويمة كما أفاده ح. (شاى: ١٩٩١، بتديد: ٩٠، مراتى: ٣٠٩) وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاحه (بتديد: ١٣١)

(۲) وشمل بإطلاقه مالو اقتدى به فى الناء التشهد الأول، أو الأخير، فحين قعد، قام إمامه أو سلم. ومقتضاه : أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أده صريحاً، ثم رأيته فى اللخيرة ناقلاً عن ابى الليت: المختار عندى أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه أه. و فقالحمد (شاى: ١/٥-٥٠) (٣) الدرالق على باشروالى ردالي ردالي ملى الدرالي والى الدرالي والله وال

اس سے پیچےوالی مفول کی افتد اور ستجیس، کیول کدونوں کا مکان الگ ہوگیا لیکن اگراس سے پیچےوالی مفول کی افتد اور ست جیس کی افتد اور ست ہے، کیول کراب افتد اور ست ہے، کیول کراب المام اور مقتدی کا مکان حکما ایک ہوگیا۔ (۱)

(۳) ای طرح درمیان میں دومفوں کے بقدر (تقریباً ۸فٹ) جگہ خالی ہوتو اقترا درست نہ ہوگی (البنتہ مجدادر عیدگاہ میں بہ فاصلہ مالع نہیں -اگرچہ بلا ضرورت کروہ تحریمی ہے- کیوں کہ عیدگاہ اور پوری مسجداو پرسے یہنچ تک مکان واحد کے حکم میں

'(۳) اور مجد کے میں جو حوض ہوتا ہے اگر وہ ۱۰ اہاتھ (تقریبا ۲۲۲ مرائع فٹ)
یااس سے برا ہوتو اس کے بیچے سے اقتد ادر ست نہیں۔ البتہ حوض کی کسی ایک جانب
سے بیچے کھڑے ہونے والوں تک صفیں متصل ہوجا کیں تو اب اقتد ادر ست ہے۔
اور اگر حوض اس سے جھوٹا ہوتو اس کے بیچے سے اقتد اہر حال میں جائز ہے۔ (۳)
اور اگر حوض اس سے جھوٹا ہوتو اس کے بیچے سے اقتد اہر حال میں جائز ہے۔ (۳)
- منابطہ: ارکان اداکر نے میں امام کی حالت مقتدی پر مشتر نہیں ہونی جائے (ور نہ اقتد ادر ست نہ ہوگی) (۳)

تفريعات:

(۱) پس بند در دازے کے پیچھے اگر امام یا مکمر کی آواز پہنچتی ہوتوا فئد اور ست ہے

(۱) (ويمنع من الاقتداء) صف من النساء ..... (أو طريق تجرى فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تجرى فيه السفن) ..... إلاإذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاً (الدرالتجاعل بامش رواحج ار: ١٠/١٣ تا ٣٣٣ ، بمثرية: المما)

(۲) والمانع في الفلوات قدر مايسع فيه صفين وفي مصلى العيد الفاصل لايمنع الاقتداء وإن كان يسع فيه الصفين أو أكثر (عنديد: الاحد وإن كبر لايمنع الفاصل. الخ (شامى: ۲۲/۳۳) (۳) احس الفتاوئ: ۳/ ۵۰۷، وشامى: ۲/ سسسملخها\_ (۳) الدرالخارط بامش ردامخار: ۲/۲/۳۰ سسس

اورا کرآواز نه کانچی ہوتو ورست نہیں ، کیوں کہ امام کی حالت مشتبر ہے گی۔ لیکن اگر دروازہ جالی والا ہوجس میں سے امام کی لفل وحر کت معلوم ہوسکتی ہوخواہ اس کود کیے کریا دوسرے مقتذی کو د کیے کرتو پھر افتذا جائز ہے اگر چہ آواز نه پہنچے، کیوں کہ اب حالت مشتیزیں ہوگی۔ (۱)

(۲) ای طرح اگر مسجد کی حیجت پرنماز پڑھے تو اگرامام کی حالت (بعنی کس رکن میں ہے) وہ مشتبہ نہ ہوتو افتد اجائز ہے اور اگر مشتبہ ہوئینی آ واز نہ پنچے یا نقل وحرکت کسی طرح بھی معلوم نہ ہوسکے (نہ امام کو دیکھے کر اور نہ دوسرے مقتد یوں کو دیکھ کر) تو افتد ا جائز نہیں۔ (۲)

9۱- **ضابطہ:** الیں دونمازیں جن میں سے ایک کی بناء دوسرے پرمنفرد کے حق میں جائز نہیں ہمقتدی کے لئے اپنے امام کی نماز پر بناء جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup> تفریعات:

(۱) پس فرض پڑھنے والے کی افتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ، کیوں کے فرض کی بنا نفل کے تحریمہ پرمنفرد کے حق میں جائز نہیں۔

(۲) اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والے کی اقتدابیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے، کیوں کہ قائم کی بناء قاعد پرخود منفرد کے تق میں جائز ہے، جیسے منفرد نے پہلی رکھت بیٹھ کر پڑھی، پھر باتی نماز کھڑے ہوکر پڑھی تو (نفل میں بلاعذر بھی اور فرض میں عذر کے ساتھ) جائز ہے۔

(۱) والحائل لايمنع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية (ورمخار) ينبغى أن تكون الرؤية كالسماع، لافرق فيهابين أن يرى انتقالات الإمام أو احد المقتدى (شاى:٣٣٣/٣)

(٢)منحة الخالق"على البحر":١/٥٣٥\_

(۳) تواعدالفقه :۱۰۱\_

### جماعت كابيان

۹۲- ضابطه: جمد وعيدين كے علاوہ برنماز كى جماعت كے لئے ايك مقترى بھى كافى ہے، خواہ وہ مقترى مرد ہويا عورت؛ آزاد ہويا غلام؛ بالغ ہويا تابالغ مجمد دار بچے؛ اور خواہ فرشتہ ہويا جن ۔ (۱)

99- منابطه: جمد اورعیدین میں (امام کے علادہ) کم از کم تمن ایسے آدی مونے ضروری بیں جوامامت کے الی ہوں۔(۱)

تفريعات:

(۱) پس جمد دعیدین بین امام کے بیچھے صرف دومرد ہوں تو جماعت درست نہ ہوگا۔ (۲) ای طرح تین آ دمی ہوں گران بیس کوئی تابالغ بچہ ہویا عورت ہویا مجتون ہوتو جماعت صحیح نہ ہوگی۔

(٣) تنها بچ ہوں یا عورت اور بچ ہوں تب بھی یہی تھم ہے، یعنی جماعت سی خے نہ ہوگ۔ ہوگ۔

97 - منابطه: نفل نماز میں تدائی (بلادا) کے ساتھ جماعت کروہ تحریم ہے۔ (۳) فاکدہ: اور فقہاء نے لکھا ہے کہ امام کے سواچار آ دمی ہوں تو یہ مملآ تدائی ہے، بس ریجی کمروہ ہے۔ (۳)

(۱)واقلها النان ،واحد مع الإمام،ولو مميزاً أو ملكاً أو جنياً (دري ركار)ولومميزاً أى لوكان الواحد المقتدى صبيا مميزاً .....الخ (شاى:٢٨٩/٢)

(۲) هذا في غير جمعة .....أى فإن أقلهافيها ثلاثة صالحون للإماعة موى الإمام ومثلها العيد (شاى: ۱۸۹/) (۳) الدرالخارطي بامش ردالحار: ۲ر ۵۰۰\_

(۳)یکره ذالك علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحد (الدرالخارعلی بامش روانخار:۲۰۰۲،باب الوتر والنوافل)

فقهي ضوالط

وسری اور نمازی معین ہوں وہاں دوسری معین ہوں وہاں دوسری جا عدادان واقامت کے ساتھ محروہ ترکی ہواں جورجو میں ان اور قامت کے ساتھ محروہ ترکی ہواں جورجو میں امام اورمؤون معین نہوں تھری جا درائیشن وغیرہ کی مجدجس میں امام اورمؤون معین نہوں بانمازی معین نہ ہوں وہاں تکرار جماعت بالا تفاق مکروہ نہیں، بلکہ افضل ہے، اگر چہ انکارا زادان واقامت کے ساتھ اور ہیئت اولی پر ہو۔ (۲) \_\_\_\_\_\_ اور محلہ کی معجد جہاں امام اور نمازی معین ہوتے ہیں تکرار جماعت مکروہ ہے۔

49

فا کدہ: البت اگر محلّہ کی معجد میں دوسری جماعت بغیر اذان وا قامت کے ہواور ہیئت بدل دی جائے بعنی امام محراب سے ہٹ کر کھڑا ہو (محراب کی محاذاۃ میں نہ ہو) تواس میں اختلاف ہے، امام ابو بوسف کے نزدیک اس صورت میں کوئی کراہت نہیں، جبکہ طرفین (امام ابو حنیفہ اور امام محمد ) کے نزدیک بیصورت بھی مکروہ ہے، کیوں کہ جماعت ثانیہ بہر صورت جماعت اولی میں ستی اور کی کا ذریعہ بے گی، نیز افتر اق وانتشار کا بھی سبب ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے۔

البتہ بھی اتفا قامسجد کی حدسے باہر حن وغیرہ میں جماعت کی جائے تو حرج نہیں، کہ شامی میں امام ابو یوسف کے قول کو بچے کہا ہے اور تا تارخانیۃ میں ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔(۲)

(۱) ثامی: ۲۸۸۲ – ۲۸۸ – ۲۸۸ (۲) إلا في مسجد طريق هو ماليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بل الأفضل (ثامی: ۲۸۸۲ باب الاذان) وفي باب الإمامة محمد: ۱۸۸۸: والمراد بمسجد المحلة : ماله إمام وجماعة معلومون كما في الدرر (۲) ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة ، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر ، وإلاتا خروا، بدائع. وحينئذ فلودخل جماعة المسجد المحملي اهله فيه فإنهم يصلون وحداناً، وهو ظاهر الرواية، ظهيرية .....وعن أبى يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لاتكره، وإلافتكره وهو ب

99- منابطه: وه مخص جس کی مجد کی حاضری سے لوگوں کو تکلیف ہواں کے لئے جماعت کی نماز میں آتا جائز نہیں۔ (۱)

جیسے اگر کسی کے منھ یا بغل یا جسم کے کسی صفے سے بد بو آتی ہوجس کی وجہ سے
جانبین کے مقدیوں کو تکلیف ہوتی ہوتو ایسے مخص کی جماعت میں شرکت جائز نہیں ، تہا
علاحدہ نماز پڑھے (ہاں البتہ دافع بد بولیعنی عطر وغیرہ سے بد بود دور ہوجاتی ہوا ور وہ اس
کے استعمال پر قادر بھی ہوتو پھر بد بود در کر کے جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے)
ای طرح قصائی ، چھیر سے وغیرہ کے کپڑوں سے بد بو آتی ہو یا جذا می یا کوڑی
سے لوگ نفرت کرتے ہوں تو ان کی بھی جماعت میں شرکت درست نہیں۔ (۱)

## مسبوق اورلاحق كابيان

تمہید: مسبوق وہ ہے: جس کی شروع کی پچھ رکعتیں امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہوں۔اور لاحق وہ ہے: جس کی شروع کی پچھ رکعتیں امام کے ساتھ پایا ہو،لیکن آخر نماز کا ہوں۔اور لاحق وہ ہے: جس نے نماز کا ابتدائی حصہ امام کے ساتھ فوت ہو گیا۔
کل یا بعض حصہ نینڈیا نعفش وضو کی وجہ ہے امام کے ساتھ فوت ہو گیا۔

92- ضابطه: مسبوق (امام كے سلام كے بعد) اپنی فوت شدہ نماز میں منفرد كا حكم ركھتا ہے۔ اور لاحق مقتدى كا حكم ركھتا ہے۔ (۳)

→ الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية اه.وفي التاتارخانية: عن الولوالجية: وبه ناخذ (ثاك:٢٨٨/٢-٢٨٩)

(٣) الدرالخارعي بامش ردامخار:٢٠٥١٣-٢٧٣

<sup>(</sup>١) متقادثا مي:٢٣٥/٢مطلب في احكام المسجد

<sup>(</sup>٢)وكذالك الحق بعضهم بذالك من فيه بخر أو به جرح له رائحة وكذالك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق (شامى:٣٥٥/٢، مطلب في احكام المهر)

تفريعات:

(۱) پی امام کے سلام کے بعد مسبوق جب کھڑ اہوتو قراءت کرے گااور قراءت کے بہلے سے ثنااور تعوذ بھی پڑھے گا، اور لاحق قراءت وغیرہ کچھ نہیں پڑھے گا، بلکہ توڑی دیر خاموش کھڑا رہے گا پھر رکوع کر لے گا، کیوں کہ امام کے سلام کے بعد مبدق اپنی الگ نماز شروع کرتا ہے اور لاحق اب بھی حکما امام کے پیچھ ہوتا ہے۔ (۱) مرح امام کے سلام کے بعد اگر مسبوق نے کوئی سہوکیا مثلاً امام کے سلام کے بعد اگر مسبوق نے کوئی سہوکیا مثلاً امام کے سلام کے بعد اگر مسبوق نے کوئی سہوکیا مثلاً امام کے سلام کے بعد میں اور مقدی کے بعد میں سام پھیر لیا یا کوئی واجب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقدی واجب ہو گا، اور اگر لاحق نے یہ کیا تو اس پر سجدہ سہووا جب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقدی کے جم میں ہے اور مقدی کے سہوسے ہو واجب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقدی کے جم میں ہے اور مقدی کے سہوسے ہو واجب نہ ہوگا، کیوں کہ لاحق مقدی کے جم میں ہے اور مقدی کے سہوسے ہو واجب نہ ہیں ہوتا۔ (۲)

(۳) ای پریمسئلہ جی متفرع ہوگا کہ اگرامام قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوگیا تو اگرمبوق ہیں اس کی نماز فاسد اگرمبوق بھی اس کی اتباع میں کھڑا ہوگیا تو کھڑے ہوتے ہی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، کیوں کہ وہ اس وقت منفرد کے حکم میں ہے، اتباع مفید نماز ہے ، بخلاف ایق کے ، کہاس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۳)

90- معابطه بقیم جب مسافری اقتدا کرے توامام کے سلام کے بعدوہ لائن کے عمر میں ہوتا ہے۔ (۱۹)

(۱) وحكمه (أى الملاحق) كمؤتم فلاياتى بقرأة وسهو .....والمسبوق ..... وهو منفرد، حتى يثنى ويتعوذ ويقرأ (الدرالخارعلى أمش روالحتار: ٣٣٩/٣، منديه: ١٩٠١) الدرالخارعلى إمش روالحتار: ٣٣٥/٣-

(٣)ولوقام إمامه لخامسة فتابعه إن بعد القعودتفسد (شاي:١٠٥٠)

(س) الدر الخارعلى بامش روالحتار: ٣ مرا الا-

#### مفسدات نماز كابيان

#### اقوال مفسدة:

99- منابطه: نماز میں ہراییا کلام جو کلام الناس سے ہو( لیتن الی باتیں جے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں) نماز کو فاسد کر دیتا ہے ،خواہ کلام قلیل ہو یا کثیر؛ عمرانہویا سہوآیا خطاء؛ سوتے میں ہویا بیداری میں۔ (۱)

تشری : پس اگر کلام الناس میں سے ایک حرف بھی ایسا کہا جس کے معنی معلوم بیں ، جیسے عربی میں ق اور ع ربیام سے صیغے ہیں یعنی ق بمعنی حفاظت کر اور ع بمعنی بیال تو نماز فاسد ہوجائے گی (لیکن ایک ایسا حرف جو بے معنی ہووہ کلام میں داخل نہیں اس سے نماز فاسد نہ ہوگی اور دو حرف سے بہر صورت نماز فاسد ہوجائے گی خواہ معنی معلوم ہوں یانہ ہوں) (۱)

تفريعات:

(۱) پی کوئی خبرین کر جوابا قرآن کی آیت پڑھی جیسے کوئی اچھی خبرین اور الحمد لله کہایا بری خبر پرالالله پڑھایا تعجب خبز خبرین کر سبحان الله یاالله اکبو کہاتو طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ پیتخاطب یعنی آپس پی بات چیز کرنا ہوا(۲) کرنی جانورکونماز میں ہنکایا، مثلاً کتے کو' ہُو'' کہایا کسی پرندے کو' ہر'' کہاتو بعض کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ یہ بغیر ہجا کی آواز ہے اور بعض فقہا کے بعض کے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ یہ افزر کلام کے قائم مقام ہے، یہی زیادہ فرد یک نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ یہ آواز کلام کے قائم مقام ہے، یہی زیادہ

(۱) البحرائرائق: ۳/۲-(۲) يفسدها التكلم هو النطق بحوفين أو حوف مفهم : كع وق أمواً (درمخار) ان الحوف الواحد لايسمى كلاماً (شاى: ۲/۴-۳۷) وق أمراً ق انفلاح: ۳۲۹، الدرالتحار على بامش ردالخار: ۲/۱۹ سا، كيرى: ۹ ساء البحر: ۲/۱۱ ساء مراقى انفلاح: ۳۲۹، الدرالتحار على بامش ردالخار: ۲/۱۹ ساء كيرى: ۹ ساء البحر: ۲/۱۱ ساء الدرالتحار على بامش ردالخار: ۲/۱۹ ساء كيرى: ۹ ساء البحر: ۲/۱۱ ساء الدرالتحار على بامش ردالخار تا ۲ ساء البحر: ۲/۱۱ ساء الدرالتحار على بامش ردالخار: ۲ ساء البحر: ۲ ساء البحر البحر البحر تا ۲ ساء البحر تا بالبحر تا ۲ ساء البحر تا بالبحر تا ب

مناب معلوم ہوتا ہے۔(۱)

منا بناز میں بچھونے ڈس لیایا کہیں درد ہوایا اٹھتے بیٹے مشقت ہوئی اور یااللہ کل میایا بیم اللہ کہاتو تماز فاسد ہونے میں اختلاف ہے رائج یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی، کیوں کہ یہ کلام الناس میں سے بیس ہے ، فتوی ای پرے۔(۱)

رم) چھینک آئی اور الحمد لله کہاتو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ اگر کسی کی چھینک کا جواب دینے میں کا جواب دینے میں کا جواب دینے میں کا جواب دینے میں کا طب ہوجاتا ہے۔ (۲)

(۵) الله کانام من کر جل بخکراله کها، یا نی سلط کی انام من کرورود بردها، یاام کی قرات من کرورود بردها، یاام کی قرات من کر صدق الله و صدق رسوله کهانونماز فاسد به وجائے گی خواه جوابا کها بویا ایسے بی کها بوء کیول که بید جواب کے لئے متعین ہیں۔ البت اگر تعظیم اور ثناکی نیت سے کہا (جواب کا اراده بالکل نہیں کیا) تونماز فاسدنہ ہوگی۔ (۳)

(۱) لكن في الجوهرة : أن الكلام المفسد مايعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به حروف ام لا (شامي: ۳۲۱، ۳۷۸ كيري: ۳۲۷ حاشية الطحطاوي: ۳۲۱)

(۲) ولولدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقيل لاتفسد لأنه ليس من كلام الناس وفى النصاب وعليه الفتوى وكذا فى البحر ..... مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بندية:١٩٩) الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بندية:١٩٩) ما كان ١٩٠٦، يرى: ١٣٨٠ (١١) سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه أو قرأة الامام فقال: صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه (دريق) ر) إن أواد جوابه تفسد وكذا لولم يكن له نية لأن الظاهر أنه أواد به الاجابة . واسطهد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والعظيم لاتفسد الأن نفس تعليم الله تعالى والصلاة (شاى:١٠٠٨)

(۲) هج كرنے دالے نے نماز میں لبیك كهاتو نماز فاسد موجائے گی، كيوں كہ يہ كالم الناس كے مشابہ ہے۔ (۱) ليكن اگرايام تشريق ميں تجبير تشريق (اللہ اكبرالخ) كياتو نماز فاسد نه موگی، كيوں كہ بيذكر ہے۔ (۱)

••ا- صَابِطه: نماز مِين ہراييا کھانسنا جو کسی عذر کی وجہ سے ہويا مجمح غرض سے ہونماز کوفاسرنہیں کرتا، اگرچہ تروف پيدا ہوجا کیں۔(۳)

تشری بس مرض کی وجہ سے یا ہے اختیاری میں یا کوئی سیح غرض مثلاً اپنی آواز کو درست کرنے کے لئے کھانساتو نماز فاسدنہ ہوگی خواہ حروف پیدا ہوجا کیں۔ خواہ حروف پیدا ہوجا کیں۔

اور اگر بلاعذراور بلاکسی غرض کے کھانسا تو اگر حروف بھی (آ ہے اُسے وغیرہ) پیدا ہوجا کیں تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر حروف پیدانہ ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیکن بلاعذر کھانسنا مکروہ ہے۔ (۳)

ا ۱۰۱ - عنابطه: نماز میں ہرایبارونا کہ جس ہے حروف جبی ''آ و' یا ''اوو'' یا''اف'' وغیرہ پیدا ہوجا کیں تو اگر ہے جنت یا دوزخ کے ذکر سے ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی، ورنہ فاسد ہوجائےگی۔(۵)

تفریع: پس اگرکوئی مخص در دیا مصیبت یاغم کی وجہسے رویا تو نماز فاسد ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١)ولو لبي الحاجي في صلاته تفسد ( منديي: ١٠٠١، الحر:١١٣١)

<sup>(</sup>٢)ولوقال في أيام التشريق الله أكبر الاتفسد ( بمندية: ١٠١٠ اليحر: ١٠١٧)

<sup>(</sup>٣) الدرالتحار: ٢٧ ٢٠٠١ (٣) يفسد التنحنح بحوفين بلا عدر.. او بلا غرض صحيح ؛ فلو لتحسين صوته او ليهتدى إمامه او للاعلام انه في الصلاة فلافساد على الصحيح (الدرالتحارطي إمش روالخار: ٢٧ ٢٠١٢) (٥) والبكاء بصوت يحصل به حروف ..... لالذكر جنة أو نار (الدرالتحارغي إمش روالخارع إمش روالخارع)

تین اگروه این نفس کوروک نیمی سکاادر دردی وجہ سے باعتیار آواز نکل گئ تو پر نماز فاسدنہ ہوگیا۔ (۱) پر نماز فاسدنہ ہوگیا۔ (۱) بر نماز فاسدہ ہوگیا۔ (۱) استعلیم و تعلم سے نماز فاسدہ و جاتی ہے۔ (۱) تفریحات:

۷٥

(۱) پس آگراپ امام کے علاوہ دوسرے کولقمہ دیاتو لقمہ دیے اور لینے والے دونوں کی نماز فاسد ہوجائے گی، اس لئے کہ یہ بلاضرورت نماز میں تعلیم وقلم ہے۔

(۲) ای طرح جوشف نماز سے باہر ہواس نے لقمہ دیا اور نمازی نے اس لقمہ کو لے لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی (البتہ مقندی اپنے امام کولقمہ دیتو نماز فاسد نہیں ہوتی اگر چہ تقدار فرض قرآت کرنے کے بعدلقمہ دیا اور لیا ہو، کیوں کہ اس میں ضرورت ہے، فتونی ای کہ اس میں ضرورت ہے، فتونی ای کہ اس میں ضرورت ہے، فتونی ای کہ اس میں ضرورت ہے،

(۳) ای طرح اگر کسی نے نماز میں قرآن کود کھے کرقرات کی تو اگرایک آیت کے بعقد دکھے کر پڑھ لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی،خواہ قرآن پاک کوہاتھ میں اٹھا کر پڑھا، یا پچے رکھا ہواتھا یا محراب میں لکھا ہواتھا اس میں سے پڑھا، فتو کی ای پہ، کوں کہ یہ بھی تعلیم قعلیم کی صورت ہے ۔۔۔۔۔البت اگر اس کو پہلے سے وہ آیت راچی طرح ) زبانی یا تھی اوراس نے قرآن اٹھائے بغیر دکھے کر پڑھاتو نماز فاسدنہ ہوگی، کیوں کہ جب پہلے سے آیت اس کے ذہن میں تھی تواب دکھے کر پڑھا ور آن فاسدنہ موگی، کیوں کہ جب پہلے سے آیت اس کے ذہن میں تھی تواب دکھے کر پڑھنے سے تعلیم طاصل کرنانہیں ہوا اور قرآن ناٹھانے سے عمل کیٹر بھی نہیں ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) إلا لمويض لايملك نفسه عن أنين وتأوه ، لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للصوورة (الدرالخاعل بامش روالحار ۲۰۱۲ البحر: ۲۰۲۳ -۲) (۲) مستقاد حاصية الطحطاوى: ۳۳۳۳\_(۳) بنديه: ۱۹۹۱ البحر: ۲۰/۱۰

<sup>(</sup>٣) اوقرأته من مصحف أى مافيه قرآن مطلقاً لأنه تعلم إلا إذا كا ن حافظاً لما قرآه وقواً بلاحمل (الدرالخارعلى بامشردالحتار:٢٨٣-٣٨٣)

امه المحاليطة: برده لفظ جوقر آن مل سے بواور بے اختیار زبان سے نكل جائے اور بے اختیار زبان سے نكل جائے تو اگر اسے تكل میں سے بوجیتے دفتم وغیرہ تو اس سے تماز فاسد ہوجائے گا اورا گرتكيہ كلام نہ بوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۱)

فائدہ: کیوں کہ اگر تکیہ کلام میں سے ہوتو وہ اس کا کلام شار ہوگا اور اگر تکیہ کلام میں سے ہوتو وہ اس کا کلام شار ہوگا اور اگر تکیہ کلام میں سے نہ ہوتو وہ قر آن میں نہ ہوتو بہر صورت نماز فاسر ہوجائے گا، یعنی خواہ تکیہ کلام ہویانہ ہو۔

۱۰۹- فی ابطه: ومورکودورکرنے کے لئے کا کول الخ پڑھاتو اگرومور دنوی امور سے ہوتو نماز فاسدنہ ہوگ۔ (۱) امور سے ہوتو نماز فاسدنہ ہوگ۔ (۱) امور سے ہوتو نماز فاسدنہ ہوگ۔ (۱) داکر آخرت سے متعلق ہوتو نماز فاسدنہ ہوگ۔ (۱) داکر اسے ماز میں ہرائی دعاما نگنا جونہ قر آن وحدیث میں آئی ہے اور نہاس کا مانگنا بندوں سے حال ہے نماز کوفاسد کر دیتا ہے۔ (۱)

جیسے کھانا، مال، بیوی، وغیرہ .....کی دعا مانگی تو نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ عادتا اس کا مانگنا بندوں سے محال نہیں اور نہ بیقر آن وحدیث میں منقول دعاؤں میں سے ہے۔ (۳)

اورجودعا قرآن وحدیث میں منقول ہے یااس کا مانگنا بندوں سے محال ہے، جیسے رزق، مغفرت، عافیت وغیرہ تواس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔(۵)

(۱)ولوجرى على لسانه "نعم" أو "آرى" إن كان يعتادها في كلامه تفسد لأنه من كلامه وإلالا لأنه من قرآن (الدرالخارعلى بامشرواكرار:۳۸۲/۲)

(۲) ولوحوقل للغع الوسوسة :إن الأمور الدنيا تفسد الالأمور الآخرة (الدرائق) ركل المش روائتي ردائتي ردائتي المش روائتي ردائتي الماثور ول الستحل سؤاله الاتفسد (البحرالرائق:۱۲۸۱مالدرائق) را الشامى:۱۲۸۲-۲۷۷) (۲) مثل قوله أللهم اطعمنى واقضى دينى أو زوجنى فإنه يفسد (متدية:۱۰۰۱) (۵) مثل العافية والمغفرة والرزق ..... الاتفسد (مثدية:۱۰۰۱)

#### اعمال مفسده:

۱۰۱- فعالم المحال المحال المحرد المحال المحرد المحال المحرد المحال المحرد المحال المحرد المح

**LL** 

پومل کثیراور ہوں کے درمیان حدفاصل میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس سلسلے میں یانچ اتوال مشہور ہیں: '

اول: ایباعمل جس سے فاعل کو دور سے دیکھنے والا بیافین کرے یا اس کوغالب گان گذرے کہ بیخض نماز میں نہیں ہے وہ کثیر ہے۔ اور جس عمل سے نماز میں نہ ہونے وہ کاغالب گمان نہ ہو بلکہ شبہ ہونے وہ قلیل ہے۔ (۳)

دوم: جوکام عاد تادو ہاتھ سے کیا جاتا ہو، جسے ممامہ بائدھنا، کرتا پہننا، پاجامہ پہننا وغیرہ دہ کثیر ہے، خواہ ایک ہی ہاتھ سے کر ہے۔ اور جو کام عاد تا ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو جسے ازار بند کھولنا، ٹو پی پہننا یا اتار نا (یامو بائل کا بٹن بند کرنا) وغیرہ وہ قلیل ہے آگر چہ دہ ہاتھ سے کیا جائے۔ (۲)

سوم: تين حركات متواتره بول، يعنى ان كورميان بقر تين تنج كوقفه نه بوتو (ا) ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعمالها و لاإصلاحها (ورمخار: ٣٨٣/٢) و لا يشترط فيما يفسد الصلواة الاختيار (كيرى: ٣٨٢) (١) شامى: ٣٨٥-٣٨٥- ١٨٥ يشترط فيما يفسد الصلواة الاختيار (كيرى: ٣٨٢) (١) شامى: ٣٨٥/١- ١٨٥٥ (٣) وإن شك أنه فيها أم لا؟ فقليل (الدرالخارعلى بامش روالحار: ٢٨٥/١) (٣/١) الثانى: أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة. (شامى: ٣٨٥/١)

فقهى ضوابط

ووكثرب،ورنديل ب-(١)

یوی برام:ایا مل جس کے لئے فاعل عادتاً علاصدہ مجلس کرتا ہودہ کثر ہے، جمے بہر کودودھ بلاناوغیرہ۔(۱)

پنجم: خودنمازی کی رائے پر موقوف ہے، مین نمازی جس کو کیٹر سمجھے وہ کیڑ ہے اور جس کولیل سمجھے وہ کیل ہے۔ (۳)

یہ آخری قول امام ابوحنیفہ کے خداق کے موافق ہے، کیوں کہ امام صاحب اکر مسائل میں مجتلی برکی رائے پر حکم کامدار دکھتے ہیں۔

اب ان بى اصول يرمتفرع مونے والى كي جريز ئيات ملاحظ فرمائيں:

(۱) اگر کی نے تمازیس دھکادیا جس سے متواتر تین قدم ہٹ گیایا اپ بجدہ کی جگہ سے ہٹ گیا اپ بجدہ کی جہ سے ہٹ گیا تو تماز قاسد ہوجائے گی، (۳) کیوں کہ مل کثیر اختیار سے ہو یا بلا اختیار نماز فاسد کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ (۵) (لیکن اگر تمازیس اٹھتے بیٹھتے دونوں پاؤں کیٹرے میں الجھ کے اور اس کی وجہ سے آ کے پیچھے ہوگیا تو بوجہ عذر اور کثیر الوقوع ہوئے از فاسدنہ ہوگی۔ (۱)

(۲)سانپ، بچھوکونماز میں مارا تو اگر تین قدم نہیں چلنا پڑااور نہ تین ضربوں کی حاجت ہوئی تو نماز فاسد نہ ہوگی، ورنه مل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی ،گر

(١) الثالث: الحركات الثلاثة المتوالية كثير، وإلافقليل (شاي:٣٨٥/٢)

(۲)الرابع : مایکون مقصودا للفاعل بأن یفرد له مجلسا علی حدة الخ (شای: ۲۸۵/۲) (۳) التفویض إلی رأی المصلی، فإن استکثره فکثیر، وإلا فقلیل (شای:۲۸۵/۳) (۳) فإن من دفع أو جذبته الدابة حتی ازالته عن موضوع سجوده تفسد (الدروالشای:۲۲-۳۹) (۵) وهل یشترط فی المفسد الاختیار؟ فی الخبازیة : نعم ، وقال الحلبی : لا (دری را الظاهر اعتماده للتفریع علیه (شای:۳۹)

(۲)گودیے:۲۰۸۰۲\_

مان ، بچوكونماز من بحى ماردينا جائي اگر چه نماز قاسد موجائ ال لئے كه صديث مريف من وارد مي اُفتلوا الاسودين في الْصَلْوقِة للحيَّة وَالْعَقْرَبِ (أَ)

(۳) ایک رکن میں (لینی تین بارمبعان الفی کے بعدروقت میں) تین مرتبہ اٹھا کہ کھیا یا تو میں کا تین مرتبہ اٹھا یا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر ہر بار ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ایک بازا ٹھا کر چند مرتبہ حرکت دی تو بیدا یک بی بار تھجلا تا ہوا ، اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ، لیکن بان مروہ ہے۔ (۲) بان می تھجلا نا مکروہ ہے۔ (۲)

(م) عورت نماز پڑھ ری تھی کہ شوہر نے شہوت سے یا بلا شہوت ہوسہ دیا ہی اشہوت کے ساتھ چھود یا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی ، بخلاف اگر عورت نے مرد کے ساتھ بیچر کت کی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی جب تک کہ مرد کواس عمل سے خواہش نہ ہوجائے ،اس کئے کہ جماع کا فاعل مرد ہے نہ کہ عورت ۔ (ا)

ا- صابطه: نماز من (من الله عند الله عن

(۱) لا يكره قبل حية أوعقرب .....ولوبعمل كثير على الأظهر الكن صححه المحلى الفساد (الدرالة) على المشرر الحرام المرام (۲) (۲) إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد ولو صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يوفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك مرة واحدة يكره، كذا في الخلاصة (بحرية: الم ان الحائم الما تارفائية: الم ٥٨٩) الديبال ركن واحد بي بقرر تمن على وقت مراوب، وواس عبارت سافذكيا كياب ويفسدها داء ركن حقيقة اتفاقا أو تمكنه منه بسنة وهو قلو ثلاث تسبيحات ويفسدها داء ركن حقيقة اتفاقا أو تمكنه منه بسنة وهو قلو ثلاث تسبيحات مع كشف عورة . الخر (الدرالق على المشروالي مشروالي والمرام (۲۸۲/۲))

(۳) اومسها بشهوة او قبلها بذونها فسدت، لا لو قبلته ولم يشتهها (اندرالخار المرالخار على المرالخار المرالخار المراكز المركز المراكز المركز الم

نماز مطلقاً فاسد بهوجاتی ہے،خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ادرخواہ کھانا پینا مہوا ہو یا عمراً؛خطامً ہویا قصداً۔(۱)

تشریج: پس ل کے برابر بھی ہاہر سے کوئی چیز اٹھا کر کھالی یا باہر ہونٹ پر کوئی چیز اٹھا کر کھالی یا باہر ہونٹ پر کوئی چیز تھی اور سانس کے ذریعہ اس کو اندر کھنے لیا اور وہ چیز حلق میں چلی مٹی تو نماز فاسد ہوجائے گی (خواہ ایسااس نے بے خبری میں کیا ہو)

تفریع: منه کھلا ہوا تھااور بارش کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی (کیکن اگر کھی چلی گئ تو نماز فاسد نہ ہوگی جبیبا کہروزہ فاسد نہیں ہوتا، کیوں کہ تھی سے بینا مشکل ہے،مؤلف)(۱)

۱۰۸- **ضابطہ:** ہروہ مفسد صلاۃ فعل جس کونمازی بالارادہ کرےاس میں رکن کے بفتدر کی مہلت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

جيے:

(۱) اگر کسی نے نماز میں قصد آاپ فعل سے چوتھائی عضو کے بقدرستر کھولدیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ،اگر چہ فور آڈھانپ لیا ہو، کیوں کہ قصد آکسی فعل کے کرنے میں رکن کی مقدار کی رعابت نہیں۔

(۲) ای طرح قصداً ناپاک زمین پر کھڑا ہو گیا؛ یا نماز میں کوئی ناپاک چیزا تھالی؛ یا امام ہے آ کے چلا گیا دغیرہ بسب کا بہی تھم ہے بینی نماز فوراً فاسد ہوجائے گی۔ (۳) اسکا بی سے : مفیدات صلوۃ ہے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

(۱) واکله و شویه مطلقاً ولو سمسه ناسیا (الدرالقارعلی امش روالحار ۲۸۲۲) (۲) ولو سمسه ناسیا و مثله مااوقع فی فیه قطرة مطر فابتلعها کما فی البحر (شامی: ۳۸۳۲) (۳) فلو به رأی بصنعه) فسدت فی الحال عندهم، قنیه ،قال ح :ای وان کان اقل من اداء رکن. (شامی: ۸۲٪۸) (۳) (شامی: ۸۲٪۲)

### مكرومات نمازكابيان

۱۰۹- ضابطه: برده کام جونمازی کے لئے مفید وضروری بوبغیر کمل کثیر کے اس کے رنے میں مضا نقبہ کس ، ورنه کرده بوگا۔ (۱)

جیے بیثانی سے پیدنہ پونچھنا، یا بجدے سے اٹھتے وقت دائیں یا کیں کیڑا جھاڑنا اکہ لیک نہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ،حضور پاک میں ہے اس طرح کرنا ابت ہے۔ (۱)

البتہ بجدہ میں جاتے وقت کپڑ اسمیٹنا کروہ ہے، خواہ عادت کے طور پر ہویا کپڑے کوئی ہے بچانے نہ مفید ہے اور نہ کوئی ہے بچانے نہ مفید ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ از قبیل نزاکت وتکلف ہے۔

۱۱- فعلم بطع: بردہ نماز جوکراہت تح کی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ داجب ہوں نماز جوکراہت تح کی کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ ستحب ہے۔ (اجب ہاور جوکراہت تر میں کے ساتھ اداکی جائے اس کا اعادہ ستحب ہے۔ (اجب ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جونماز کے اللہ ساجونماز کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا جونماز کے

(۱) ثائ ۲/۲۲ مر (۲) (وعبثه) هوفعل بغرض غیرصحیح . قال فی النهایة: وحاصله آن کل عمل هو مفید للمصلی فلاباس به، اصله ماروی آن النبی صلی الله علیه وسلم عرق فی صلاته فسلت العرق عن جبینه ، ای مسحه لأنه کان یؤذیه فکان مفیداً، وفی زمن الصیف کان إذاقام من السجود نفض ثوبه یمنة ویسرة لأنه کان مفیداً کی لاتبقی صورة، فاما مالیس بمفید فهو العبث (شای ۲/۲۲ مر)

(۳) وكره كفه أى رفعه ولو لتراب كمشمر كتم أو ذيل (الدرالخار)وحود النحير الرملى مايفيد أن الكراهة فيه تحريمة (شامى:۲/۲۰۳)

(٣)والحق أن التقصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريمة فتجب الاعادة أو تنزيهة فمستحب (شاي:٢٠/١١-٣٠٠)

خشوع وخضوع میں کل ہے مکروہ ہے۔(۱)

جیے کسی کے چہرے کے سامنے؛ یاسوئے ہوئے مخص کے سامنے (جبکہ اس کی ویے محص کے سامنے (جبکہ اس کی وجہ سے نماز میں دھیان مٹنے کا خطرہ ہو) یا نجاست کے سامنے؛ یا قبر کے سامنے! نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۔ نیز بپیثاپ دیا خانہ کے شدید نقاضہ کے وقت یا سخت بھوک لگی ہواور کھانا تیار ہوتو اس حال میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہےاگر چہ جماعت فوت ہوجائے۔

البت اگروفت تنگ ہواور فرض یا واجب نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہوتو مکروہ نہیں بلکہ اولی ہے کہ ای حالت میں نماز اواکرے، کیوں کہ کراہت کے ساتھ نماز اواکرنا قضا کرنے ہے بہتر ہے۔ (۱)

ای طرح لوگوں کی گذرگاہوں پر بغیرسترہ کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کیوں کہ اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ (۳)

## نفل نماز كابيان

۱۱۲- صابطه : نقل کا ہر شفعہ (دور کعت) مستقل نماز ہے۔ (۳) تفریعات:

(۱) بس نفل کی تیسری رکعت میں تعوذ ہشمیہ اور ثنا پڑھنامستیب ہے۔ (۵) (۲) اور نفل کی ہر رکعت میں سور 6 فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے (اگر کسی

(۱) ستفاد حاشية الطحطاوى: ۳۵۸-۳۵۸، البحر:۱۵۵-(۲) و كذا الريح وإن مضى عليها أجزئه وقد أساء ،ولو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته يصلى لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء (بندية:۱رعه، اثاى:۱۸۸۳-كيرى: ۱۳۵۸ لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء (بندية:۱۷۵۱، ثامى:۱۲۸۸۳-كيرى: ۱۳۵۸ (۳) طحطاوى: ۳۵۲-(۳) تواعدالفته :۱۵۰-(۵) وقالوا: يستحب الاستفتاح في الثالثة والتعوذ. الخ (ثامى:۱۵۰۸)

ركعت بين سورت نبيس ملائي توسجده سهوواجب بوكا)(١)

(۳) اگر کی نے چار رکعت نقل کی نبیت کی اور دور کعت پر سلام پھیر دیا یا اس کے بھی دورکعت کی نبیت کی اور چار رکعت پڑھ لی تو کوئی مضا کھے نبیس، کیوں کہ ہر شفعہ مستفل نمازے بنمازی جب دوسرے شفعہ کے لئے کھر اہوتا ہے تو سابق تحریمہ پر بناکر نے والا ہوتا ہے، کویا دوسرا نیا تحریمہ کہتا ہے۔
بناکر نے والا ہوتا ہے، کویا دوسرا نیا تحریمہ کہتا ہے۔

(۴)اگر کسی ایک شفعه میں فساد آگیا (خواه وه شفعه اول ہویا ثانی) تو صرف اسی شفعه کی قضاوا جب ہوگی، دوسر بے شفعه کی قضاوا جب ندہوگی۔(۲)

# نمازی کے اے گذرنے کا اورسترہ کا بیان

۱۱۳- ضابطه: ستره کی لمبائی کم از کم ایک ہاتھ (دوبالشت) اور چوڑائی بقدراکک انگلی ہونی جائے۔ (۱۲)

تفریع: پس بعض مساجد میں (بطور مترہ) جولکڑے کا تختہ وغیرہ رکھتے ہیں جس کی اونچائی، ایک ہاتھ سے بھی کم ہوتی ہے، وہ سیح نہیں، اس کے بیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو سامنے سے گذرنا جائز نہیں۔

۱۱۳- فعل بطه: سره کا عتبار صرف قیام کی حالت میں ہے۔ (۳)
تفریع : پس اگرکوئی ری وغیرہ جھت سے لکی ہوئی ہواور قیام کے وقت سره وہتی ہواور کوئی سر کا جاتی ہوتو کوئی حرج نہیں ،ایسے سره کے پرے سے گزرنا جائی ہوتو کوئی حرج نہیں ،ایسے سره کے پرے سے گزرنا جائز ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱)مراقی الفلاح:۲۲۸\_(۲) شامی:۲ر۱۵۰\_(۳) بدایه:ار۱۳۸، صندیه:ار۱۹۰۱\_ احد مدهد که

<sup>(</sup>٣) ونوستارة توتفع إذا سجد وتعود إذا قام (الدرالخارعلي بامش رداكتار:٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۵)ولو ستارة ترتفع أى تزول بحركة راسه ...وصورته : أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلاً ثم يصلى قريباً منه ،فإذا سجد تقع على ب

۱۱۵- منابطه: نمازی کے آگے ہے گذرنا مکروہ ہے، ہنا مکروہ بیں۔(۱) تفریعات:

(۱) پس نمازی کے آگے بیٹھا ہوا مخص اٹھ کر جاسکتا ہے، کیوں کہ یہ بٹنا ہے، گذرنا نہیں ہے جوممنوع ہے۔

(۱) ای پربیمسکلہ می منفرع ہوگا کہ اگر دوخص نمازی کے آگے سے گذر ناچاہیں تو ان میں سے ایک فخص نمازی کے سے گذر ناچاہیں تو ان میں سے ایک فخص نمازی کے سامنے پیچے کرکے کھڑا ہوجائے اور دوسر افخص اس کی آٹر سے گذرجا کے بھر پہلاخص ای طرح کرے اور دونوں اس طرح گذرجا کیں تو یہ جائز ہے۔

(۳) ای سے بیجی معلوم ہوگیا کہ آج کل لوگوں میں جو بیمل مروج ہے کہ نمازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغازی کے بغاری میں بیٹھا ہوا بخص اپناہا تھر کھ لیتا ہے اور سامنے سے گذر نے والا گذر جاتا ہے، مجردہ اپناہا تھر ہٹالیتا ہے تواس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔

### قضانمازول كابيان

تمهید: جانتا چاہئے کہ قضااور وقتیہ نمازوں میں اور خود قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہیں۔ پس اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہوجائے تو پہلے قضا نماز پڑھے، پھر وقتیہ نماز اداکر ہے۔ ای طرح خودا کسی قضا نمازوں میں بھی جوسب سے پہلے قضا ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھے، پھراس کے بعد بعد والی، ای ترتیب سے قضا کر ہے۔ اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گاتو نمازیں درست نہ ہوں گی ، پھر سے قضا کرے۔ اگر ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گاتو نمازیں درست نہ ہوں گی ، پھر سے حضورہ ویکون سجو دہ خارجا عنها، وإذا قام او قعد سبلت علی الارض وستو ته (شای: ۲۰۷۷)

<sup>(</sup>۱) الدادالفتاولى: ۱۸۹۱ ـ (۲) ولومر النان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر، هكذا يمران (شامي:۱/۱۰۴) (۳)

الزنيب پردهني مول گي-(١)

' البنة بعض صورتول میں بیرتر تیب ساقط ہوجاتی ہے،اس کومندرجہ ذیل ضوابط ویشر بھات میں ملاحظہ سیجئے۔

۸۵

اوراگراتناوقت ہوکہ عمر کے ساتھ صرف فجر پڑھ سکتا ہے، ظہر نہیں پڑھ سکتا تو واجب ہوگا کہ پہلے فجر پڑھے، پھر عمر اداکر ہے، یعنی وقت ہے پہلے جس قد رقضا نماز کی مخباکش ہو پہلے اس کو اداکر ہے، پھر وقت ہو پڑھے، تی کہ کسی کی عشا کی نماز مع وتر کے فضا ہوگئی اور فجر میں اتناوقت رہ گیا ہے کہ صرف پانچے رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے تو اس پر واجب ہوگا کہ پہلے وتر پڑھے، پھر فجر کی دور کعت فرض پڑھے (فجر کی سنتیں اس صورت واجب ہوگا کہ یہلے وتر پڑھے، پھر فجر کی دور کعت فرض پڑھے (فجر کی سنتیں اس صورت میں ترک کرد ہے) پھر سورج طلوع ہونے کے بعد عشا کی قضا کرے (اور بعد طلوع ، فجر کی سنتیں پڑھے لیق بہتر ہے واجب نہیں) (۲)

(۱) مراقی الفلاح علی بامش الطحطاوی: ۱۲۳ ، الدرالخار علی بامش ردامخی ر:۲/۲۳-۵-

(۲) براية: ۱۵۳۱ (۳) فالذي ينبغي اعتماده ماعليه أكثر المشايخ من أن المعتبر أصل الوقت عند علمائنا الثلالة (شائي: ۵۲۳/۲) (۱) وإن كانت المتروكة أكثر من واحدة والوقت يسع فيه بعضها مع الوقتية لا تجوز الوقتية مالم يقضى ذالك من واحدة والوقت يسع فيه بعضها مع الوقتية لا تجوز الوقتية مالم يقضى ذالك البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصلى العشاء والوتر وبقى من الوقت مالا البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصلى العشاء والوتر وبقى الوتر ثم يصلى يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى الوتر ثم يصلى الفجر ثم يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية: ۱۲۲۲/۱۱) الحرال القند المناء بعد طلوع الشمس (عندية: ۱۲۲۲/۱۱) المناء المناء بعد طلوع الشمس (عندية: ۱۲۲۲/۱۱) المناء المناء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى يقضى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى الله تعالى الله عالى الله تعالى العشاء بعد طلوع الشمس (عندية عند الله تعالى الله تعا

قائدہ: جمعہ کے فوت ہونے کا اندیشہ منقط ترتیب نہیں ہیں صاحب ترتیب کہا ہے قفائر تیب نہیں صاحب ترتیب کہا تھے۔ (۱) پہلے تضایز ھے پھر جمعیل جائے تو بہتر ہے درنہ ظہریز ھے۔ (۱) ۱۱۱- صابطہ: قضانماز کو بھول جانا ترتیب کو ساقط کر دیتا ہے۔ (۱)

تشری : پس اگر قضانمازیادندر ہے اور پہلے وقتیہ پڑھ لی تو ترتیب ساقط موجائے گی، ایک کودو ہرانے کی ضرورت نہیں۔ گی، لیکن وہ وقتیہ نمازیں یاد آجائے کہ قضاباتی ہے تو یہ وقتیہ نماز فاسد ہوجائے گی، یہلے قضا

ہاں نماز میں یادآ جائے کہ تضاباتی ہے تو یہ وقتیہ نماز فاسد ہوجائے گی، جِبلِے تفتا نماز پڑھناضروری ہے۔(")

فاکرہ: ظاہرالروایت میں جہل مقط ترتیب نہیں، لیکن ایک روایت میں الم صاحب سے بواسطر حسن بن زیاداس کے خلاف بھی مروی ہے بیخی جہل معقط ہے (بیخی جس کو بیمسکلمعلوم نہ ہوکہ قضا میں ترتیب ضروری ہے، اس پرتر تیب فرض نہیں) ای کو بہت سے مشائخ نے اختیار کیا ہے، جیسا کہ تمر تاشی میں ہے۔ (م)

۱۱۸- فیما بطه: قضا نمازی جب پانج سے زیادہ ہوجا کیں تو ترتیب ساقط ہوجاتی اس تو ترتیب ساقط ہوجاتی ہوں یا مصل اللہ عن خواہ وہ سب قضا نمازین نی ہوں یا پرانی بمتفرق ہوں یا متصل (۵) فائدہ (۱): وتر اور عشادونوں مل کرا یک نماز ہیں ، کیوں کہ اگر چہ وترکی قضا واجب

(۱)ولو أن مصلى الجمعة تذكر أن عليه الفجر فإن كان بحيث لو قطعها واشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولايفوته الوقت فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله يقطع الجمعة ويصلى الفجر ثم يصلى الظهر (بمدير:١٢٢/٢)

(۲) بدایه: ار۱۵۴\_(۳) البحرالرائق: ۲ر۲۸۱- پیما، مندیه: ۱۲۲۱، شامی: ۲ر-۵۳\_

(٣)ولا يعتبر الجهل وعبارة النقاية فرض الترتيب ولو جاهلا به اه. قال شارحها العلامة القهستاني :عند أنمتنا الثلاثة -وعن الحسن عنه أنه إذالم يعلم به لم يجب عليه وبه أخذ الأكثرون كما في التمرتاشي (حافية الططاوي:٣٣٣)

(۵)مِرارِ:۱۵۴۱ـ

کین دونوں کا وقت ایک ہے، پس وتر کوستقل علا حدہ نماز شار نہیں کریں گے۔ (۱)

فاکدہ (۲): پھر جب قضا کرتے کرتے پانچ نمازیں رہ جا کیں تو کیا تر تیب لوٹ

آئے گی پانہیں؟ اس میں اختلاف ہے اصح قول کے بموجب تر تیب فودنہیں کر ہے گی،

پس دہ اب بھی جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے، بہی معتمدا در مفتی بقول ہے۔ (۱)

199- فسا بطعہ: آہت ہیا بلند آواز سے قرات کرنے میں تضا نماز ادا کے مانند

ہے،خواہ دن میں قضا کر سے یا رات میں۔ (۳)

تشریخ: پس اگر قضانماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو جہری نماز جہزا اور سری نماز جہزا اور سری نماز جہزا اور سری نماز سری نماز جہزا اور سری نماز سری نماز سری نماز سری نماز میں اختیار ہے جہزا پڑھے یا سرا مگر جہزا پڑھنا افضل نماز میں اختیار ہے جہزا پڑھے یا سرا مگر جہزا پڑھنا افضل ہے۔

#### سجده سهوكا بيان

### -17- ضابطه: ایک رکن کی ادائیگی کے بعد دوسرے رکن میں تاخیر نہ

(۱)غير الوتر فانه لا يعد مسقطا في كثرة الفوائت .....الخ (مراتى الفلاح على بامش الطحاوى: ٣٣٣) (٢) الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضا بعض الفوائت وبقيت الفوائت اقل من ستة الأصح أنه لا يعود .....قال الشيخ الإمام الزاهد أبوحفص الكبير وعليه الفتوى (هندية: ٢٣٣/٢) كتاب الفقه على المذاهب الابعة: ٢٠ ابوحفص الكبير وعليه الفتوى (هندية: ٢٣٣/٢) كتاب الفقه على المذاهب الابعة: ٢٨ ١٩٥٧)

(٣) ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها يجهر فيها يجهر فيها يجهر فيها المحافية والمحافية والجهر والمخافية والجهر المخافية والجهر المخافية والجهر المخافية والجهر المخافية والجهر المضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيه حتما وكذا الإمام (حندية: ١٢١١١) مناى: ٢٥١/١٥، منحة الخالق: ١٢٢٥)

کرناواجب ہے، ہوااس کے خلاف کرنے سے مجدہ سمبوواجب ہوتا ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پیں اگر تین سجدے کر لئے ؛ یا دورکوع کر لئے تو سجدہ واجب ہوگا۔ (۲) ای طرح سورہ فاتحہ کے بعد دہر تک خاموش رہا پھر سورت ملائی تو سجدہ سمہد واجب ہوگا۔

(۳) قعدہ اولی میں تشہد کے بعد تین مرتبہ سبحان اللف کے بفقر بیٹھار ہاتو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

(٣) فرض نماز مين التحيات سے اوپر اللهم صلّ علىٰ محمدتك پڑھليا تو مجدة سيوواجب موكا۔

کیوں کہ ان تمام صورتوں میں دوسر بے رکن میں بلاضرورت تا خیر ہوگئ۔
استدراک: لیکن نفل نماز کے قعدہ اولی میں التحیات سے او پر درود شریف پڑھلیا
تو سجدہ سہوواجب نہ ہوگا، بلکہ یہاں درود پڑھنا مستحب ہے، کیوں کہ فل کا ہر شفعہ
(دورکعت) مستقل نماز ہے۔

### نماز میں شک کابیان

۱۲۱- فعامین بین بین بین این بین بین از کے بعد شک کا اعتبار نہیں۔ (۱) انتقار نہیں ہے نماز کے بعد شک کا اعتبار نہیں ہے اور اور انتقار نہیں اگر نماز سے فراغت کے بعد شک ہوا کہ بین رکعت پڑھی یا جار! تو اس کا اعتبار نہیں نماز ہوگئی۔

ای طرح نماز کے بعد شک ہوا کہ حدث ہواہے ؛ یا کپڑے پر نجاست کی ہے ؟ یاسے نہیں کیا ؛ وغیرہ . تو بھی بہی تھم ہے (بعنی نماز ہوگئ)

(۱) الدروالثامى:۱۵۱/۲) تقدم أن الشك خارج الصلوة لايعتبر (شامى:۲۲/۲). حاشية الطحطاوى: ۲۲/۲) (۳) قائدہ: اگرنماذ کے بعد کسی معتبر محض نے خبر دی کہ تین رکعت پڑھی ہے تو اگر نمازی کو بیٹن رکعت پڑھی ہے تو اگر نمازی کو بیٹنی طور پر چار رکعت پڑھنا یاد ہے تو نماز کالوٹانا واجب نہیں (اس کی بات کا اعتبار نہ کرے) اورا گرشک ہے تو نماز کالوٹانا واجب ہے، کیوں کرمجر کی خبر ہے ایک جانب کو ترجیح حاصل ہوگئ۔ (۱)

نوت : سجده مهوے متعلق ایک شجره کتاب کے اخریس ہے۔

### سجدهٔ تلاوت کابیان

۱۲۱- فعا بطه: آیت مجدہ سننے سے مجدہ تلادت اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ تلادت صحیحہ ہو (جس کے لئے تمیز ضروری ہے) ورنہ واجب ہیں۔ (۲۰ تفرایع: پس اگر کسی پاگل آدی، یاسوئے ہوئے فیض، یاپر عمو، یا ٹیپ ریکارڈ سے آیت مجدہ می تو مجدہ تلادت واجب نہیں، کیوں کہ ان پڑھنے والوں میں تمیز نہیں۔ (۳) لیکن اگر دیڈیوں یائی وی سے سنے تو احتیاطاً مجدہ تلادت واجب ہوگا، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ ریکارڈیا ٹیپ کی ہوئی آ واز نہ ہو، بلکہ خودای وقت قاری پڑھتا ہو یعنی ٹیلی کاسٹ کی صورت ہو)

اوراگرحائضہ یا تابالغ ہے آیت مجدہ سے تو مجدہ طاوت واجب ہے، کیول کدان میں تمیز موجود ہے (اگر چہ خود حاکضہ اور تابالغ پر مجدہ واجب نہ ہوگا، کیول کہ وہ نماز کے

(۱) اخبره عدل بأنه ماصلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطاً. ولو اختلف الامام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم (الدرالخارط) بامش روالخار ما معدد يد: ارام) (۲) السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتميز (شاى: ۱۸۲۲) (۵۸)

(٣)ذكر شيخ الاسلام أنه لايجب بالسماع من مجنون أو باثم أو طائر..واستحسنه في الحلية (شامي:٥٨١/٢) (٣) كوويي: ١١/١٤٣٠-

(نيز نغل)

۱۲۳- منابطه بجدا اوت کوجوب کامار پڑھے یاسنے پہے جمریکا تعلق موت سے ہے۔

تفریع: پس آیت مجده لکھے؛ یاس کی طرف نظر کرنے ؛ یادل میں پڑھنے سے سے میدہ تلاوت واجب مناوی ۔ (۲)

۱۱۳ منابطه بمل تعدیزول کوئ این کدی محبر سبایک بو<sup>(۱)</sup>
تفرایج: پس اگر کس ایک آیت بحده کوایک بی محل مستعدبار پرهایا ساتوایک بی محل مستعدبار پرهایا ساتوایک بی محده کافی بوگا ،خوادا خیر می بحده کرے یا بہلی دفعہ پره کر بحده کرے یا درمیان می کسب جائز ہے۔ (۵)

اورا كرمجلس بدل جائے يا ايك بى مجلس من مخلف آيات مجده كى طاوت كى جائيں تو بحر برايك لئے الگ لگ مجده كرنا ہوگا، ايك مجده كافی نه ہوگا۔ (۱)

الله المنابطة: بجد على آيت خواه كي يعى زبان من برا هاس سي بدة

(۱) فلاتجب على كافر وصبى ومجنون وحاتض ونفساء : قرؤوا أو سمعوا الأنهم ليسوا أهلا لها وتجب بتلاوتهم يعنى المذكورين (الدرالخارعل بامش رواخمار: الامالا) (۲) متقادعنديه، تا تارغانيد

(٣) ولا تجب السجدة بكتابة القرآن كذا في فتاوى قاضى خان ..إذا قرأ آية السجدة بالهجاء لم تجب السجدة كذا في السراج (صديد: الاالماتاتار فائيد: الراسحدة بالهجاء لم تجب السجدة كذا في السراج (صديد: الالااتاتار فائيد: الرالقار في المشروا في الدرالتحار في المشروا في الدرالتحار في المشروا في الدرالتحار في المشروا في الدرالتحار في المشروا في المثروا في المناوا للدرالتحار في المثروا في المثروا

(۵)كمن كورها أى الآية الواحلة فى مجلس واحد حيث تكفيد سجلة واحده سواء كانت فى ابتلاء التلاوة أو النائها أو بعلها للتلاخل .. المنخ (مراتى القلاح: ١٩٣٠، عندية: ١٣٣١، الدرالخارعلى بامش ردالخار: ١٩٩٢، عندية: ١٣٣١، الدرالخارعلى بامش ردالخار: ١٩٩٢، عندية: ١٣٣١، الدرالخارعلى بامش ردالخار: ١٩٩٢، عندية: ١٣٣٨، الدرالخارعلى بامش ردالخار: ١٩٩٢، عندية: ١٣٣٨، الدرالخارعلى بامش ردالخار: ١٩٩٢، عندية الم

(۲)(منديه:۱۳۴۱)

ملاوت واجب موجا تام-(١)

تشریخ: پس اردویافاری وغیره میس مجده کی آیت کا ترجمه پرهاتو سجده واجب موجائے گا خواه وه ترجمه محصتا مویانه مویانه محصتا مویانه مویا

میتکم جب ہے کہ لفظ بلظ ترجمہ کیا ہو، اگر لفظی ترجمہ کی بجائے تفسیر کی تو بولنے والے اور سننے والے کئی پر بھی سجدہ واجب نہیں۔(۳)

#### نماز مين سجيرة تلاوت

۱۲۷- **ضابطه**: نماز میں سجدہُ تلاوت کا داجب ہونا صرف قیام میں تلاوت کے ساتھ خاص ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تفریع: پس اگر کوئی شخص رکوع یا سجده یا قعده میں سجدے کی آیت تلاوت کرے توسیده واجب ندہ وگا، کیول کہ ان ار کان میں قر اُت ممنوع ہے۔ (۵)

111- عنا بطله: سجدهٔ تلاوت کے قل میں پوری نماز مجلس واحد کے عم میں ہے (۱) تفریعات:

(۱) پس نماز میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار تلاوت کرتار ہاتو اخیر میں ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

(۱) ای طرح نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کرلیا، پھراسی رکعت میں وہی آیت پھر سے پڑھی تو دوبارہ سجدہ واجب نہ ہوگا، بلکہ دُوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں (۱) ہندیہ: ۱۳۳۱\_(۲) ولو تلاها باالفار سیة اتفاقاً فهم أو لم یفهم لکونها قرآناً

من وجد (مراقی الفلاح علی بامش الطحطاوی: ۰ ۴۸) (۳) احسن الفتاوی: ۱۲/۲۰-

(٣) الدرالقاطل بامش روالحتار:٢/٨٥٨ـ(٥) والاتجب على من تلا في دكوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القرآة. (الدرالخاطل بامش روالحتار:٢/٨٥٨)

(۲) متفادهنديد:ار۳۵ا\_

رو مع تب بمی مجده واجب نه موگا، یکی مج به کول که پوری نماز مجلس واحد کے محم میں ہے۔ (۱)

۱۲۸- منابطه: برصورت می آیت بحده سننے سے بحده نماز سے باہرواجب مواجب موا

تفريعات:

(۱) کی اگر نمازی نے منفرد سے بیا پنے امام کے علاوہ دوسر سے امام سے بیا پنے امام کے مقتدی سے بیا دوسر سے امام کے مقتدی سے بیا خارج نماز کی شخص سے آیت سجدہ می تو ان تمام صورتوں میں نماز سے فراغت کے بعد سجدہ کر ہے، اگر نماز بی میں کرلیا تو کافی نہ ہوگا (تا ہم نماز فاسدنہ ہوگی) (۳)

(۲) ای طرح خارج نماز آدمی نے اپنے ہم شل ہے، یا کسی بھی نمازی ہے آیت سجدہ کی تو نمازے باہرامام ہے آیت سجدہ کی تو نمازے باہرامام ہے آیت سجدہ سی چروہ ای رکھت میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو سجدہ لازم نہیں، بلکہ اگرامام کے ساتھ شریک ہو گیا تو سجدہ لازم نہیں، بلکہ اگرامام کے ساتھ سی پھروہ ای رکھت میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو سجدہ لازم نہیں، بلکہ اگرامام کے

(۱) المصلى إذا قرأآية السجدة في الأولى ثم أعادها في الركعة الثانية والثالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجلها وهو الأصح ، كذا في الخلاصة (يحربي: الر ١٣٥) (٢) ستقادثا ك:١٨٨٨/٢/ إلح":٢١٣/٣\_

(٣)ولو سمع المصلى السجدة من غيره لم يسجد فيها لأنها غير صلاتية، بل يستجد بعدها (الدرالخار) (ولوسمع المصلى)أى سواء كان إماما أو مؤتما أو منفرداً وقوله: "من غيره "أى ممن ليس معه في الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو منفرداً أو غير مصل أصلاً (شاى: ٥٨٨/٣)ولو سمعها المصلى من غيره سجد بعد الصلاة ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة (كرّالدة ألى مرابع المرابع)

ساتھ بجدہ ل جائے تو کر لے درنہ وہ ای رکعت میں شامل ہونے کی وجہ سے حکما بجدہ کرنے والا شار ہوگا ، اب اس پرنہ نماز میں بجدہ ہے اورنہ نماز کے باہر ایکن اگر بعدوالی رکعت میں شریک ہواتو نماز سے باہر بجدہ لازم ہوگا جیسا کہ او بربیان ہوا) (۱)

۱۲۹- عند المحطه: هر وه سجدهٔ تلاوت جونماز مین واجب هوا، اگرنماز مین ادانبین کیاتوده ساقط موجواتا به ایمن نمازی با براس کی قضاور ست نبیس (۱) سفرشرمی اور مسافر کی نماز کابیان

۱۳۰۰- **صنا بطه:** مسافت سفر میں اس داستہ کا اعتبار ہوتا ہے جس پر مسافر سنر کرتا ہے۔ <sup>(۱۷)</sup> تفریعات:

(۱) پس اگر کمی مقام تک پینچنے کے لئے دوراستے ہوں، ایک راستے سے مسافر ہوتا ہواور دومرے راستے سے نہ ہوتا ہوتو جس راستے سے سفر کرے گاای کا اعتبار ہوگا،اگر لیے راستہ سے کیا تو مسافر ہوگا ورنہیں۔(۲)

(۲) ای طرح اگرکوئی مخص ارده سفر سے اپنی ستی کے اردگرددیہا توں میں استے چکراگائے کہ اس کی مجموعی مسافت ۸۸میل ہوجائے تو مسافر ہوجائے گاادراس پر قصر

(۱) ولوسمع آیة السجدة من إمام فلم یأتم به أصلا أو اثنم به فی رکعة أخرى غیر اللتی تلی الآیة فیها و سجد لها الإمام، بسجد السامع سجودا خارج الصلاة ..... وإن اثنم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه ..... فإن اقتدى السامع به .....بعد سجودها و كان اقتدائه فی ركعتها صار السامع مدركا لها حكما.... فلا بسجد اصلا (مراقی القلاح علی باش الطحا وى:۲۹۲، البحر الرائق:۲۱۵/۲)

(۲)وكل سجدة وجبت فى الصلواة ولم تؤدى فيها سقطت (شامى:۵۸۵/۲) (۳) ستفادمنديه:۱۲۸۱ـ(۲۲)ولولموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخو اقل قصو فى الأول لاالثانى (الدرالخارعل بامش دوالمخار:۲۰۲/۲)

لازم ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

قائدہ: ۲۸۸میل موجودہ زمانے کے حساب سے کے رکلومیٹر ۲۲۸میٹرا۵مرینی میٹر ہورہ فی میٹر ہورہ اور سے کے حساب سے کے کرکلومیٹر ۱۵۸میٹرا۵مرینی میٹر ہوتا ہے (۱) اس سے کم مسافت کے ادادہ سے سفر کیا تو قصر جا تزنہیں، اگر چہ بلاارادہ آگے ہوھتے ہوتھتے ہوری دنیا کا سفر کر لے۔

اسا- ضابطه: جس جانب سے سفر کررہا ہوای طرف سے آبادی سے نگلنے کا اعتبارے۔(")

تشریخ: پس اگر دوسری طرف راستے سے دور کوئی محلّہ بڑھا ہوا ہوتو اس کا اعتبار نہیں۔

البت اگردونوں جانب ای شم کی آبادی ہوتو تصرکے لئے ان کی محاذات سے لکانا ضروری ہوگا۔ (۵)

۱۳۲- **صابطه: ا**گردوآ بادیان آپس میں ملی ہوئی ہوں تو اس میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

تشریج: یعنی اگر عرف میں دونوں الگ الگ ہوں، حکومت اور کارپوریش (مینی مینی مینی اگر عرف میں دونوں کے حدودوالگ الگ مقرر کئے ہوں تو وہ دونوں مینی اور عگر پالیکا) نے دونوں کے حدودوالگ الگ مقرر کئے ہوں تو وہ دونوں مستقل آبادیاں (مینی دوشہر) شارہوں گی (جیسے دبلی اور غازی آباد) پس شری مسافر کے اطلاق کے لئے اپنی آبادی کے حدود سے نکل جانا کافی ہے۔

ادرا گرعرفا ایک ہوں تو وہ دونوں مل کرایک ہی آبادی شار ہوں گی ، قصر کے لئے

(١) فآوي وارالعلوم: ١٨٥٨مـ (٢) الأوزان المحمودة (٣) البحر الراكل: ٢٢٦٨ -

(٣)من خرج من عمارة موضع اقامته من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. (الدرالتخارعلى بإمشروالحجار:٢٠٠٠)

(۵)فلوكان العمران من الجانبين فلابد من مجاوزته (شامي:٢ر٠٠٠، كبيري:٣٩٢) (۲)رهير:٣٩٢)

ونوب آباد بوں سے باہر لکانا ضروری ہوگا۔

۱۳۳- منابطه: جب سفرے واپس لوٹے تواپی اس آبادی کے صددود میں داخل ہونے سے تقیم ہوگا جہال سے نکلنے سے مسافر ہوا تھا۔(۱)

۱۳۲۷- فعلی بیا ہے کہ چیز باطل ہوتی ہے اپنی مثل سے یا اپنی مافوق چیز سے میا الجی مثل سے یا اپنی مافوق چیز سے میا کی مندسے۔ کم درجہوالی چیز سے باطل نہیں ہوتی۔ (۱)

تشری بیشل سے باطل ہونا: جیسے وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے ؛ وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اقامت سے ؛ اور وطن سکنی (جہاں پندرہ دن سے کم اقامت کی نیت ہو) باطل ہوتا ہے وطن سکنی ہے۔

مافوق سے باطل ہونا: جیسے وطن اقامت باطل ہوتا ہے وطن اصلی سے اور وطن سکنی باطل ہوتا ہے وطن اصلی اور وطن اقامت ہے۔

ضدے باطل ہونا: جیسے وطن اقامت اور وطن سکنی باطل ہوتے ہیں سفرشری ہے۔
سم درجہ والی چیز سے باطل نہ ہونا: جیسے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا وطن اقامت، وطن سکنی اور سفر کرنے سے ؛ اور جیسے وطن اقامت باطل نہیں ہوتا وطن سکنی ہے۔
قطن سکنی اور سفر کرنے سے ؛ اور جیسے وطن اقامت باطل نہیں ہوتا وطن سکنی ہے۔
تفریعات:

(۱) اگرمحض نبیت کی اور سفرشر می شروع نہیں کیا تو وطن اقامت باطل نہیں ہوا، پس مسافر نہ ہوگا۔

(۲) سفر کیالیکن سفرشرعی نہیں کیا بلکہ وطن اقامت کے گردونواح میں کیا تب بھی مقیم رہا، مسافر ندہوگا۔ (۳)

فائدہ: اگر کوئی شخص اپنی بیوی نیچ اور سامان کے کرمستقل رہائش کی نیت سے دوسری جگہ نظر ہوجائے تو بیدوسری جگہ اس کی وطن اصلی بن می اور پہلی جگہ کی وطنیت

<sup>(</sup>۱) مندیه: اروسار ۲) در مخاروشامی: ۱۹۵۲ \_

<sup>(</sup>۳)شامی:۱۱۵۱۲

بی مواج ختم ہوئی، اگر چہ بہلی جگہ میں اس کا سامان اور جا کداد ہو۔ لیکن اگر بہلی جگہ بھی بلیاظ موسم آتا جاتار ہے اور وہاں رہنے کا قصد ہوات دواوں جگہیں وطن اصلی ہوں گی، پس کسی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں۔ (۱) جگہیں وطن اصلی ہوں گی، پس کسی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں۔ (۱)

۱۳۵- مسافت کے لئے سفر شرق کی مسافت کے کئے سفر شرق کی مسافت کے گئے۔ ضروری نبیں۔ (۳)

تھری جی اگر کھر ہے سفر شری (۱۲۸میل) کے قصد سے لکلا الیکن راستہ ہی میں کسی جگہ وطن اقامت بنالیا تو درست ہے، اس کے لئے ۱۸۸میل طے کرنا مغروری میں۔ (۳)

اس طرح ایک جگه وطن اقامت تقااب اس کی جگه دوسراوطن اقامت بنانا چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان ۴۸ رمیل کا فاصلہ ضروری نہیں۔ (۵)

۱۳۲۱- فعلی المحی المحی المحی المحید المحی المحید المحید المحی المحید ال

لیکن اگر پندره دن کی نیت اس طرح کی کدایک جگه میں را تیس رہنے کا اراده ہے

(۱) يبطل بمثله إذالم يبقى له بالأول أهل – أى وإن بقى له فيه عقار (ورفخاروثائ: ٢١٢/٢) (٢) ولهم دور وعقار فى القرى البعيدة منها، يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلابد من حفظها أنهما وطنان له ، لا يبطل أحدهما بالآخر (البحرالرائق: ٢٣٩/٣) فلابد من حفظها أنهما وطنان له ، لا يبطل أحدهما بالآخر (البحرالرائق: ١٢٣٩) (٣) مستفاد منديد: الاالمار (٣) مستفاد منديد: الاالمار (٣) وهو ظاهر الرواية. (بنديد: الاالمار) يبرى: ١٢٩٩) أيام كذا فى السواح ، وهو ظاهر الرواية. (بنديد: الاالمار) يبرى: ١٢٩٩) (۵) سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا (شامى: ١٢٨١) المراتى الفلاح على بامش الطحاوى: ٢٧٩ \_ .

اور دوسری جگہ میں دن گذارنے کا تو وہ مقیم ہوجائے گا،نمازیں پوری پڑھے، کیوں کہ اعتبار راتوں کا ہے۔ (۱)

تشرین بین اگرکوئی مسافر کسی جگداس ارادہ سے تفہرا کہ کل پرسوں جب کام پورا ہوجائے گاچلا جاؤں گا، جب وہ دن گذر کئے، پھر یہی نبیت کی اس طرح سے پندرہ دن بلکہ سال بھر بھی ہوجائے تو قصر کرتار ہے۔

۱۳۸- منا بطله: نیت اقامت مین متوع کی نیت کا اعتبار ہے، تالع کی نیت کانبیں۔(۲)

تشری : پس جو من من میں اور کے تابع ہو، جیسے ہوی اپنے شوہری ؛ غلام اپنے مولی کا ، فوجی اپنے سپر سالارکا ؛ شاکر داپنے استاذ کا اور ڈرائیوراس منص کا جس نے اس کی گاڑی اجرت پرلی ہے تو ظاہر الروایت کے بموجب ان کی نیت اقامت کا اعتبار نہ ہوگا ، بلکہ وہ جن کے تابع بیں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ متبوع بندرہ ون کی اقامت کی نیت کر لے تو بیس ما تحت لوگ بھی تقیم ہوجا کیں ہے ، ور نہیں۔ (م) اقامت کی نیت کر لے تو بیس ما تحت لوگ بھی تقیم ہوجا کیں ہے ، ور نہیں۔ (م) ورنہ سے اخت اور کے وقت نماز کا اہل ہونا ضروری ہے (ورنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں کے اورنہ میں اس کی درنہ میں ہو کا درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں ہو کا درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں کے درنہ میں اس کی درنہ میں کے درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں اس کی درنہ میں کی درنہ میں کی درنہ میں کی درنہ میں اس کی درنہ میں کی درنہ کی درنہ میں کی دورنہ میں کی درنہ میں کی د

تعرجائز نبیس)<sup>(ه)</sup>

تفريع: پس اگر تورت نے جیش کی حالت میں سفر شروع کیا تو وہ مسافر نہ ہوگی، راستے میں پاک ہوجائے تو نماز پوری پڑھے، کیول کہ حاکشہ نماز کی اہل نہیں ہے، پس (۱) و کلدا تصح إذا عین المبیت ہوا حدة من البلدتین لأن الاقامة تضاف لمحل المبیت (مراتی الفلاح علی ہامش الطحطاوی: ۲۲۲) (۲) البحر: ۲۲/۱۳۱۔ (۳) البحر: ۲۲/۱۳۱۔ (۳) البحر: ۲۲/۱۳۱۔ (۵) مستفادشای: ۲۲/۱۳۱۔

فقهى ضوابط

اس حالت میں سفرشروع کرنے کی نبیت کا اعتبار نہ ہوگا۔(۱)

۱۹۰۰- خیابطه: فرض کی تبدیلی میں آخری وقت کا اعتبار ہے۔ (۲) تفریع: پس اگر نماز نہیں پڑھی تھی اور آخری وقت میں مسافر ہو گیا تو قفر کرے سے یا مسافر تھا اور مقیم ہو گیا تو نماز پوری پڑھے۔ (۲)

۱۳۱- صابطه :سفری تضاقصر کے ساتھ اور حضر کی قضا اتمام کے ساتھ ہوجی جائے ہوئی جواہ سفر میں پڑھے یا حضر میں۔ (۳)

### جمعه كى نماز كابيان

۱۳۲- صابطه: دیباتی جب شهر میں داخل موتو وه بھی حکما شہری بن جاتا ہے، جبکہ پورادن تھر نے کی نیت ہو، در نہیں۔ (۵)

تفریع: پس دیہات کا رہنے والا آدی جب جمعہ کے دن شہر میں واقل ہوتو اگر پورادن شہر میں ظہر نے کی نیت ہوتو اس پر جمعہ فرض ہوجائے گا۔۔۔ لیکن اگر پورادن شہر میں ظہر نے کی نیت ہوتو اس پر جمعہ واجب اگر بینیت ہوکہ اس دن جمعہ سے پہلے یا پھے بعد چلاجائے گا تو اس پر جمعہ واجب نہیں ، بہی مختار ہے (لیکن اگر جمعہ پڑھ لے تو اجر پائے گا اور ظہر ق مہ سے از (ا) طہرت الحائض وبقی لمقصدها یومان تتم فی الصحیح (ورمخار) قال ط: و کانه لسقوط الصلاة عنها فیما مضی لم یعتبر حکم السفر فیه فلما تاهلت للأداء اعتبر من وقته، (شامی:۱۹۸۲) بری دورہ اللاداء اعتبر من وقته، (شامی:۱۹۸۲)

(۲) والمعتبر فی تغییر الفرض آخر الوقت (الدرالخارعلی بامش روامخار: ۱۲۳۱، شای:۱۱۸۰۲) (۳) کیری:۱۲۸۱\_(۳) البح:۱۲۸۱۲\_(۵) هندید:۱۸۵۱-

(0)(526

جاے ہا۔ فاکدہ:البتہ اگرکوئی شرعی مسافر جمعہ کے روز شہر میں آئے تو اس پر جمعہ فرض نہیں، خواہ اس روز تظہر نے کی نیت بھی کر لے (بشر طیکہ پندرہ روز اقامت کی نیت نہ ہوور نہ جہ ذرض ہوجائے گا) (۲)

۱۳۳- ضابطه: شهر میں رہے والے وہ لوگ جن پر جمعہ فرض نہیں ان پراس ون ظہر کی نماز تنہا پڑھنالازم ہے، جماعت سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے (خواہ جمعہ سے سلے ہویا بعد میں)(۲)

تشری بیں معذور، مریض ، اپانچ ، غلام ، نابینا، مسافر، عورت ان سب کو چاہئے کہ جمعہ کے دن ظہر میں جماعت نہ کریں ،خواہ جمعہ سے پہلے یابعد میں ،اس لئے کہ جمعہ کے دن ظہر میں جماعت نہ کریں ،خواہ جمعہ سے پہلے یابعد میں ،اس لئے کہ جماعت کرنے ہوجائے گی ،غیر معذور بھی معذوروں کود کمھے کرظہر میں شریک ہوجائیں گے۔

نطبه جمعه وعيدين:

۱۹۲۷ - خطابطہ: خطبہ میں ضروری ہے کہ خطیب کے علاوہ کم از کم ایک آ دی ایماموجود ہوجس میں امامت کی اہلیت ہو۔ (۳)

(۱)القروى إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة لأنه صار كواحد من أهل المصر فى حق هذا اليوم وإن نوى أن يخرج فى يومه ذالك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لاجمعة عليه ولوصلى مع ذالك كان ماجوراً (بندية:١٨٥١،۴١٥)

(٢) كما لا تلزم لوقدم مسافر يومها على عزم أن لايخرج يومها (الدرالخارعل المشرال المثارعل المرالخارعل المرالخارعل (٣) ويكره للمعذورين والمسجونين اداء الظهر بجماعة في المصر يوم الجمعة سواء كان قبل الفراغ من الجمعة أو بعده ..... الخ (كيرى:٣٨٥) (٣) متقاوهندية:١٧١١ ا

لقهى ضوابط

تفرلیج: پس اگرامام نے تنہا خطبہ پڑھا؛ یاعورتوں، یا بچوں، یا مجنونوں کے سامنے پڑھاتو سچے یہ ہے کہ جائز نہیں۔(۱)

فائدہ: اوراس ایک آدی کا موجود ہونائی کافی ہے، ضروری نہیں کہوہ خطبہ سے بھی فائدہ: اوراس ایک آدی کا موجود ہونائی کافی ہے، ضروری نہیں کہوہ خطبہ سے بھی پس اگر وہ بہر ابدویا سور ہا ہو یا دور ہو کہ آ وازنہ بھی خطبہ جائز ودر ست ہے۔ (۱)

۱۳۵ میں خطبہ دینا مکر وہ تحر بی کی علاوہ کی بھی زبان میں خطبہ دینا خلاف توارث تشریخ: پس اردو، فاری وغیرہ غیر عربی زبانوں میں خطبہ دینا خلاف توارث وتعامل ہونے کی بنا پر مکر وہ تحر بی ہے، عربی میں خطبہ دینا واجب ہے۔ (بی تھی جب ہے کہ خطبہ میں ذکر اللہ کا تحقق بھی ہوجائے ورنہ خطبہ تیجے نہ ہوگا، جس کی وجہ سے نماز درست نہ ہوگا،

۱۳۲- فعالم المحمل : دونول خطبول کی مجموع مقدار "طوال مفصل" کی سی سورت کے برابر ہونی چاہے ، اس سے زیادہ لمبا خطبہ مکروہ ہے۔ (") (جیبا کر تشہد کی مقدار سے خطبہ کم کرناامام صاحب کے نزد یک مکروہ ہے)

فائدہ: حدیث میں ہے: رسول اللہ مظافی اللہ علی اللہ علی کے نماز کا لمباہونا اور اللہ علی کے خطبے کامخضر ہونا اس کے بجھدار ہونے کی علامت ہے۔ (۵)

۱۷۷- معدوعیدین کے خطبہ میں منوع ہے جمعہ وعیدین کے خطبہ میں مجمعی حرام وممنوع ہے۔ جمعہ وعیدین کے خطبہ میں مجمعی حرام وممنوع ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي الرواية الثانية عنهم يشترط حضور واحد في الصحيح (مراتي الفلاح:
٥١٠) خطب وحده أو بحضرة النساء الصحيح أنه لايجوز (بمرية:١٣١١)
(٢) ولايشترط سماع جماعة (مراتي) ولوخطب والقوم نيام أو صم جاز..... الخ
(بندية:١٨٢١) (٣) عمرة الرعلية:١٨٣٢ - (٣) والرابع عشر: تخفيف الخطبتين
بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل (عندية:١٨٢١)
(٥) (مملم شريف: عديث:١٩٥٩، صحيح ابن خزيمة: عديث ١٨٨١)

جے

(۱) خطبہ میں کھانا پینا، بات کرنا، سلام یا چھینک کا جواب دینا سبہ منع ہور دم ہے، یہاں تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئر مجمی جائز ہیں (البت اگر اشار سے سے نہی نامئر کر ہے تو مضا کہ نہیں)(ا

(۲) ای طرح خطبہ میں نبی پاک مَنْ اَلْتُنْ کَا اِسم مبارک من کر درود شریف پڑھتا کر درود شریف پڑھتا کر دود پڑھتا دونوں کر دود پڑھتا دونوں باتوں پڑھ لے تو بہتر ہے ، تاکہ خطبہ سنتا اور دورد پڑھتا دونوں باتوں پڑمل ہوجائے)(۲)

(۳) چھینک کے وقت الحمد للداور خطیب کے دعائیے کلمات پر آمین بھی نہ کمے (البتدل میں کہدلینا بہتر ہے)(۲)

(۳) خطیب کے لئے بھی خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے، جب منبر برچڑ ھے تو لوگوں کوسلام نہ کر ہے، مگر کسی کو نیکی کا حکم کرے یا برے کام سے روکے تو جا مز ہے (جیسا کہ حضرت عمر کا حضرت عثمان سے کلام کرنا ثابت ہے)

(۵) خطیب اگرخطبہ میں غلطی کر ہے تو لقمہ بھی نہیں دینا چاہئے کیوں کہ خطبہ میں ہوئتم کا تکلم منع ہے اور خطبہ بیں اگر کسی مضمون پڑھنا ضروری نہیں ،اگر کسی مضمون میں رک گیا تو بچھاور پڑھ سکتا ہے ، پس لقمہ دینے کی حاجت بھی نہ رہی (۵)

(۱) نعو أن رأى منكرا فنهاه بيده أو أخبر بخبر فأشار برأسه فالصحيح أنه لإباس به (بمثرية: ارسمار) (۲) و لايصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، وقالا: يصلى السامع في نفسه ..... النبح (البحر: ۲۸ ۳۵ مراتی الفلاح علی بامش الطحال وی: ۵۱۹) (۳) البحر: ۲۲ ۹۵ مراتی الفلاح علی بامش الطحال وی: ۵۱۹ ... (۳) البحر: ۲۲ ۹۵ مراتی الفلاح علی بامش الطحال وی: ۵۱۹ ...

(٣)ولايسلم الخطيب على القوم اذا استوى على المنبو (مراقى الفلاح على بامش الطحطاوى: ٥٢٠) ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة الاأن يكون امرا بمعروف (بتديه: ١٨١١)(٥) احسن الفتاوى: ١٨١٨-

(البية قرآن کي آيت پڙھنے ميں غلطي کرے تولقمہ دینا ضروری ہے، جيسے نماز ميں) ١٣٨- صابطه: جب خطيب خطب کے لئے نکانو کسی تم کی نماز جائز نہیں (۱ تشريح ببل نماز قضا، واجب ،سنت ،حتى كه مجدهُ تلاوت بهي ال وقت جائز نبر (ہال مگرجس کے ذمہ تضانماز ہواور وہ صاحب تر تیب ہوتو قضانماز کروہ ہیں، بلک پڑھناواجب ہے، کیوں کہ بغیراس کے نماز جمعہ درست نہ ہوگی)(۲) اورا گرکوئی نماز شروع کی اور خطیب لکلاتو اگر وہ نقل نماز ہے تو (جلدی سے) دو رکعتوں پرسلام پھیر لے، اور اگر تنیسری رکعت شروع کرچکا ہوتو (مخقرا) جاروں رکعات بوری کرلے۔البتہ جمعہ کی سنتوں میں اختلاف ہے سے کہان میں دور کعت پر سلام نہ پھیرے بلکہ مختفر قراءت کر کے جلدی سے جار رکعت کمل کرلے، کیوں کہوہ حکماواجب نماز کی طرح ہے۔(۳)



(١) (فلا صلاة) سواء كانت قضاء فاتتة أو صلاة جنازة..الخ (حاشية الطحطاوي: ۵۱۸) (۲) إلا تذكر فائتة ولو وتوا وهو صاحب ترتيب فلا يكره الشروع فيها حينئذ بل يجب لضرورة صحة الجمعة (حا شية الطحطاوي:٥١٨) (٣) وأفاد أنه لايكره الشروع قبل الخروج فيتم ماشرع فيه ولو خطب الإمام من غير كراهة مطلقا إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعا ثم يقطع ولوكا ن خروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضاً.. واختلف في سنة الجمعة .. والصحيح أنه يتمها لأنه كصلاة واحدة واجبة (حاشية الطحطاوي :٥١٨)

### كتاب الجنا ئز

# مرض وفات ، ل ، فن ، دن

۱۳۹- **خطابطہ**: مریض (مرض وفات میں )جب تک دنیوی بات نہ کرے اس کے کلمہ پڑھنے کا حکم باقی رہتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تفریع: پس جب جانگی کے وقت مریض نے ایک بارکلمہ پڑھ لیا تو اب ملقین کرنے والے کو فاموش ہوجانا جائے۔ کرنے والے کو فاموش ہوجانا جائے ، کیول کہ تلقین سے مقصد رہے کہ آخری بات جومریض کے منصصے نکلے وہ کلمہ ہو، دم نکلنے تک کلمہ جاری رہنا ضروری نہیں ہیں اگر کلمہ پڑھنے کے بعدوہ کوئی دینی بات ہوئے ، یاذکرکر بے تو حرج نہیں۔

ہاں اگر دنیوی بات بولے مثلاً کھانے پینے کو کہے، یا استنجاء کے لئے کہے، یا کسی کی خیر خبر یو چھے تو دوبارہ تلقین کی جائے۔

فائدہ: تلقین بالا جماع متحب ہے، اور تلقین بیہ کہ میت کے پاس کلمہ شہادت یا کلمہ شہادت یا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ اتنی بلند آوا زہے پڑھا جائے کہ مریض سنے اور پڑھے جب وہ سنے گاتو پڑھے گائی بلند آوا زہے پڑھا جائے کہ مریض سنے اور پڑھے دور مریض سے پڑھنے کونہ کہا جائے ، کیوں کہ وہ وقت بڑا نازک اور سخت ہوتا ہے میاداوہ انکار کردے یا جھڑک دے۔ (۱)

• ۱۵۰ - خسا بطه: میت کو جب تک شمل دینامکن بوسل دیناضروری ہے (ا) وإذا قالها مرة کفاه و لایکور علیه مالم یت کلم (الدرالخاریل المشروالخاریم ۱۵۰ (۲) من غیر آمره بها لئلا یضجو (الدرالخاریل بامش دوالخاریم ۱۸۰۰)

(بلا طسل نماز جنازه مها ترجین ) ادما کرمکان د موفوهسل معاف ہے۔ (۱۷ تفریعات:

(۱) پس اگرمیت کوتبر میں اتاردیا کیا ہے قد جب تک منی ندانی ہونکال کرفسل دیے

لازم ہے۔ (اورا کرمنی وال کرتبر بند کردی قواب ٹکالانہ جائے ، کیوں کہاس میں تربع
ومشلات ہے، اب اس کی تبر پر نماز پڑھ لی جائے ، اگر چدفین سے پہلے قماز پڑھ ٹی گئی

ہو، کیوں کہاس وقت بوجہ امکان فسل کے وہ نماز جا تزییس ہونی تھی ، بیاستحسان ہے اور
کی رائے واولی ہے )(۱)

(۲) اگر مردہ بہت زیادہ زخمی ہو یا اس قدر پھول اور سڑ گیا ہو کہ اس کو ہاتھ جہیں لگا سکتے ، یا ہاتھ لگانے سے کھال اتر نے کا خطرہ ہے تو با قاعدہ جسل ضروری نہیں (بلکہ بغیر ہاتھ لگائے اس پرصرف پانی بہالینا کافی ہے اور سے پانی بہانا واجب ہے، بشر طبکہ بہاناممکن ہو) (۲)

۱۵۱- **ضابطہ:** بلا نماز دفن کرنے میں قبر پر نماز اس وقت تک جائزے جب تک کہلاش قبر میں بھٹ نہ گئی ہو۔ <sup>(۳)</sup>

(۱)وطهارته مادام الغسل ممكنا (عنديه:۱۲۱۱) (۲) مالم يهل عليه التراب أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه..... استحسانا، لأن تلك الصلوة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الامكان، والآن زال الامكان وسقطت فريضة الغسل (شامى:۱۰۳/۳)

(٣)وفى الفتاوى العتابية: ولوكان الميت متفسخا يتعدر مسه كفى صب الماء عليه (تاتارخاني:١٢٥/٢) (٣) الدرالخارعلى بامشردالحار:١٢٥/٣\_

ہونے کی وجہ سے بیدمت مختلف ہوتی ہے، اس کئے اس کی کوئی تعیین کرنا درست نہیں ہے۔

ہر نے کی وجہ سے بیدمت مختلف ہوتی ہے، اس کئے اس کی کوئی تعیین کرنا درست نہیں ہیں ہے۔

ہر نوں کوسا منے رکھ کرغالب گمان پڑ کمل کیا جائے ہی اصح ہے (اگر چہ بعض نے تین دن اور بعض نے دک دن اور بعض نے ایک ماہ مدت مقرر کی ہے)

واکم دو: دن سے ہملے بھی (زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے) اگر لاش بالکل گل مرجمی ہوتواں پرنمازنہ پڑھی جائے۔

ہوتواں پرنمازنہ پڑھی جائے۔

(1)

ا ۱۵۲- فعا بطع عسل میت کے لئے عسل دینے والے کامسلمان ہوتا فروری نہیں۔ (۲)

تفریع: پس ہیتال میں زس، یا ڈاکٹر، وغیرہ کا دیا ہوائسل (جبکہ وہ محیم معنی میں منسل ہور) کا فی ہے، اگر چہوہ نرس یا ڈاکٹر غیر مسلم ہو (البعثہ گھر پر لاکر با قاعدہ مسنون طریقہ پر دوبارہ نہلا نا بہتر ہے)

سام ا - ضابطه: میت کے سل میں زندوں کا فعل ضروری ہے۔ (")

تفريعات:

(۱) پی اگرکوئی میت بارش میں بھیگ گئ توبید سل کافی ندہوگا۔ (۵) (۲) اس طرح اگرکوئی آ دمی ڈوب کر مرجائے تواس کو پانی سے نکالنے کے بعد شسل دینا فرض ہے، اس کا پانی میں رہنا شسل کے لئے کافی نہیں (ہاں البعثراس کو پانی سے نکالتے وقت شسل کی نبیت ہے حرکت دیدی توشسل ہوگیا، کیوں کہ اب بیز شدہ کی

(۱) وإن دفن وأهيل عليه التراب بغير الصلاة أو بها بلا غسل أو ممن لاولاية له صلى على قبره استحسانا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الأصح الخ (الدرالق) على إمش روالخار: ١٢٥/١) (٢) ولايصلى بعد التفسخ لأن الصلوة شرعت على بدن الميت فاذا تفسخ لم يبق بدنه قائماً (البحرالرائق: ١٢٠/٣) (٣) ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم (شاى: ١٣/٣) (٣) فيسقط الفرض عنا بفعلنا (شاى: ١٣/٣) (۵) شاى: ١٩٣٩)

طرف سے فعل پایا کمیا، پس اب دوبارہ نہلا ناضروری نہیں کر ایک بار حرکت دسیے سے مخسل مسئون ادانہ ہوگا، سنت کا مطالبہ باتی رہے گا، البتہ تین بار حرکت دید سے تھیل مسئون میں ادا ہوجائے گا)(۱)

۱۵۴ منا بھٹ ایست کفن پرکی بھی ہم کادی کل کھمتا جائز بھی۔
تھرت کی کفن پر آن کریم ، حدیث شریف ، کلہ شہادت، بھی ، دفیرہ کلمتالیجہ
ہواری کے جائز بیس ( کیول کہ میت کے کل سرٹ نے پران کلمات کی بے حرمتی ہوگی)
اورور میں جو پہھاس سلسلہ میں لکھا ہے علامہ شامی نے اس کی تردید کی ہے۔ این المصلاح سے بھی عدم جواز کافتوی قتل کیا ہے۔

ہاں اگر لکھتا ہوتو محض انگل سے بغیرروشنائی کے میت کے پیشانی پر پچو لکھ دیا جائے تو مختاکش ہے، کہ اس طرح بے ادبی بیس ہوگی، تاہم بیلکھتا بھی دلیل سے ٹابت نہیں۔ غور کا مقام ہے: اگر لکھتا دلیل سے ٹابت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجمجہتدین محموم اللہ تعالی سے ضرور منقول ہوتا۔ (۱)

100- فعالم بطعه: جنازه کوکندهول پر لے جاناواجب ہے (گرید کہ مجودی ہو) (۲) تھرت بیس جنازه کوگاڑی یا ہے والے تابوت یا کسی سواری پر لے جانا جائز ہیں، خواہ بچہ کا جنازه ہو (۲) گرید کہ انہائی مجودی ہو مثلاً قبرستان کی میل دور ہویا راستہ تک ہووغیرہ تو بھرگاڑی پر لے جانے میں جرج نہیں۔

لیکن اگرمیت دودھ پیتا بچہ یااس سے پچھ بڑا ہوا درایک مخص اپنے دونوں ہاتھوں

- (۱) لو وجد في الماء فلابد من غسله ثلاثا، لأنا امرنابالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا،فتح (الدرالخ)رعلي إمشروالخار:٩٢/٣)
  - (۲)مستفاد بمحودیه : ۸ر۹۳۹ شامی : ۳۸ ۱۵۸ اوسن الفتادی: ارا ۳۵ \_
    - (٣) مستقاد حنديية: ار١٩٣٠ الدرالتخار على بامش ردا محمار: ٣٥ ١٣٥ \_
  - (س)ولذا كوه حمله على ظهر و دابة (الدرالخارعلى بامش روامحار: ١٣٥/١)

براٹھاکر لے جائے تومضا کھتہیں، پھراس سے دومرا آ دمی لے لے اس طرح بدلتے ہوئے جائیں۔(')

۱۵۶- فعالم بطعه: جنازه پر برتهم کی زیب دزینت مکرده ہے۔ تشریخ: پس جنازه پر پھول، یا پھول کی جا در ڈالنا جائز نہیں ،حضور میں بھائے کے اور تابعین ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔(۱)

ای طرح سرخ ،زرد، وغیره شوخ چا در ڈالنا بھی درست نہیں، یعنی مروہ ہے (سفید جادر استعال كرنامستحب ہے) البتہ عورت كے جنازہ برتكين جادر والنے كى منجائش معلوم ہوتی ہے، کیکن اس کے لئے بھی سفید جا در ہی بہتر ہے۔(") 201- صابطه بسلمان کی کسی غیر سلم کے جنازہ میں شرکت جا ترنہیں۔(") تشریکے: پس ہندو، یہودی ،عیسائی ، قادیانی، شیعہ غالی، سکھ، یارسی ، وغیرہ کے جنازہ کو کا ندھا دیتا ،اور کفن ون اور ان کے رسومات میں شریک ہونا مسلمان کے لئے جائز نہیں ۔۔۔۔ البتہ ان کے جنازہ کے ساتھ چند قدم چلنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ تعلق مويا كوئي مصلحت مو، درندريجي درست نبيس \_\_\_ البته غيرسلم اس كاقريي رشته دار بوتو بدرجه مجبوری کفن دفن مین شریک بوسکتا ہے، بلاضرورت مناسب نبیس - (۵) فاكده: اور اال اسلام ميس سے باطل نداجب والے، جيسے بدی ،غيرمقلد، جماعت اسلامی، شیعہ غیر غالی (یعنی جن کی تکفیر نہیں کی گئی) کے جنازہ کو کا ندھا وینا، کفن ون مين شريك بونااوران كي تماز جنازه يرهناسب جائز هيه كيول كدان جماعتول كاالل سنت سے اختلاف بنیادی اصول وعقائد میں نہیں ہے، یعنی اس حد تک نہیں ہے جس (١)أن الصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذالك قليلا إذا مات فلا بأس بأن يحمله رجل واحد على يديه الخ (بشرية:١٦٢١)(٢)من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد (مكلوة: ارسيا-امداد الاحكام ار٩٤) (٣) مستقاد: فناوى دارالعلوم وحاشيته: ۵ ۱۸ ۲۸\_(۲۸) فمآوي: دارالعلوم\_(۵) فمآوي: دارالعلوم ۵ ر۲۵۳\_

سے تکفیری جائے ، پس بیلوگ فاس تو بین مکر کا فرنہیں۔اورا میں بیلی کا ارشاد ہے: صلو علی کل ہو و فاجو (ہرنیک وبدکی نماز جناز ہر پڑھو)(۱)

البنة الل حق میں جومقتذابیں وہ ایسے باطل ند بب والوں کے جنازہ میں بلامرورت شرکت ندکریں، تا کہ ان کی حاضری سے عوام کوان کے ند بب کی جائی کے متعلق غلائی ند ہوجائے، ای وجہ سے حدیث میں بدعتی کی تکریم سے منع کیا گیا ہے (مؤلف)

### نمازجنازه كابيان

۱۵۸- فعلی المحطه: نماز جنازه میں جماعت لازم نہیں۔ (۱) تفریع: پس ننہا مخص کی نمازخواہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت سب کی طرف سے فرضیت اداکرنے کے لئے کافی ہے۔

۱۵۹- **خنا بطله:** نماز جنازه ہراس مسلمان میت کی پڑھیں مے جس نے دنیا میں آگر کچھ نہ کچھ زندگی یائی ہے۔ (۳)

تفريعات:

(۱) پس نومولود بچه میس زندگی کی کوئی علامت مثلاً رونا ، ترکت کرنا، آگھ جمپکنا، وغیرہ پائی گئی ہوتو (اس کو با قاعدہ شل دکفن دے کر) نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(۲) اور جو بچرمرا ہوا پیدا ہوا، لین مال کے پیٹ سے اس کا اکثر حصہ نکل جائے کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ) کے بعد زندگی کا کوئی اعتبار نہیں پایا گیا (اکثر حصہ نکلنے سے پہلے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں تو اس کی نماز جناز ہ نہیں پڑھیں مے (البتہ شل ، کفن و فن سب کر ناضر وری ہے، لیکن اس کوشسل مسنون اور کفن مسنون وینا ضروری نہیں بلکہ یونمی پانی ڈال کر نہلا کر ایک کیڑے میں لیبیٹ کر فن کر دیا جائے )

(٣) ناتمام بچ بعن جس بچه کی خلقت تام ند بو کی بولیکن پیمه اعضاء مثلاً انگی د غیره

(۱) ستقار: فمآوی: دارالعلوم: ۵رو ۲۹-۳۵۳\_(۲) بمندید: ۱۲۲۱\_(۳) بمندید: ۱۲۲۱\_

یں گئے ہوں اس کا بھی بھی تھم ہے، لیعنی نماز جناز پنیس پردھیں <u>گے۔</u>

۱۲۰- ضابطه: نماز جنازه من ولايت كى ترتيب وى ہے جو نكاح اور ورافت كے عصبات ميں ہے، البته اتنافرق ہے كہ يهاں بينے كے بجائے باپ كوتقدم ماصل ہے۔ (۱)

تشری بی ترسب ایول ہوگی: سب سے پہلے باپ کو ولایت حاصل ہے، اس کے بعد داداکو، پھر پر دادداکو اوپر تک، پھر بیٹے کو، پھر پوتے کو پنچ تک، اگران میں سے کوئی نہ ہوتو میت کا سگا بھائی مستحق ہے، پھر باپ شریک بھائی، پھر ان کی اولادای ترتیب سے، پیلوگ نہ ہول قرمیت کا سگا بچا، پھر سو تیلا بچا یعنی باپ کا سو تیلا بھائی، پھر ان کی اولادای ترتیب سے، اگران میں سے بھی کوئی نہ ہوتو میت کے باپ کا پچا ولی ہوگا، پھراس کی اولاد مستحق ہے، اور یہ مولا، پھراس کی اولاد مستحق ہے، اور یہ دھرات نہ ہول تو میت کا نانا، پھر ماموں کوخق حاصل ہے لیکن عورت، نابالغ بیے دھرات نہ ہول تو میت کا نانا، پھر ماموں کوخق حاصل ہے لیکن عورت، نابالغ بیے اور پھران کو ولایت حاصل نہیں۔ (۱)

اورا کر دو ولی در جه میں برابر ہول مثلا دو بیٹے ہوں یا دو بھائی ہوں تو ان میں جوعمر میں بزاہواس کوحق حاصل ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

قا كره: ولا بت كا قاكره بيب كراكرولى كى اجازت كي بغير نماز برحلى كى تو ولى اعاده كرسكا ب، اگر چرميت نے كى كيلے وصيت كى بوء اس لئے كرنماز جنازه برحان اور خسان اور خسان دينے كى وصيت باطل بينى اس كا نافذ كرنا ضرورى نہيں ، وصيت كى بواوروه حق باطل نہيں ہوتا — البته كى نيك آدى كونماز برحمانے كى وصيت كى بواوروه ولى باطل نہيں ہوتا — البته كى نيك آدى كونماز برحمانے كى وصيت كى بواوروه (اكتم الولى بتوتيب عصوبة الانكاح (الدرالق على بامش روالى رائدى رائديد: الرائد على توتيب العصبات الأقرب فالاقوب، إلاالاب فإنه يقدم على الابن (بحديد: الرائد) (۲) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت و لاللصغار (بحديد: الرائد) (۲) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت و لاللصغار (بحديد: الرائد) (۳) فإن تساوى وليان في درجة فاكبرهم سنا اولى (بحديد: الرائد)

موجود ہوتو بہتر ہے کہ ولی کی اجازت سے وہ نماز پڑھائے اورا گروہ موجود نہ ہوتو اس کے انتظار میں (غیرمعمولی) تاخیر کرنا سے نہیں۔(۱)

ے اتھاریں ریر میں اور کا کوئی وقت متعین نہیں، جب بھی جنازہ تیار موجائے وہی جنازہ تیار موجائے وہی جنازہ پڑے

تشری بی خواہ اوقات مروبہ بطلوع ،غروب اور زوال کے وقت میں جنازہ تیار ہواتو وہی اس کا وقت میں جنازہ تیار ہواتو وہی اس کا وقت ہے ، اس میں نماز جائز ہے ۔۔۔۔ البت اگر اوقات مروبہ سے پہلے جنازہ تیار ہوگیا ہو اکین تا خیر کی گئی اور مکروہ وقت آگیا تو اب اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تح کی ہے، اس کے بعدادا کریں۔

اورا گرفرض نماز کے وقت جنازہ تیار ہوا تو پہلے فرض پڑھیں پھر نماز جنازہ اوراں کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں (جو کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں (جو فرض کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں (جو فرض کے تعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں (جو فرض کے تابع ہیں) پھر جنازہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ (۳)

۱۹۲- صابطه: نمازی صحت کے لئے میت کا اکثر جسم امام کے سامنے زمین پرموجود ہوتا ضروری ہے۔ (۳)

#### تفريعات:

(۱) پس اگرا یکیڈنٹ وغیرہ میں میت کا اکثر جم نہیں ملاء بلکہ نصف بدن یا اس کے مالتو اس پرنماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر نصف سے زائد ملاء اگر چہ بغیر سر کے ہوتو (۱) والفتوی علی بطلان الوصیة بغسله والصلاة علیه (الدر المختار) لو اوصی بان یصلی علیه غیر من له حق التقدم او بان یغسله فلان لایلزم تنفیذ وصیته ، ولا یبطل حق الولی بدالك (شای:۱۲۲/۱) (۲) ہندیہ: ار۵۳، البحر الرائق: ۱۲۳۸ میدود یه: ۱۸ کا ۵ وقی البحر: ان الفتوی علی تاخیر صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهی سنة ، فعلی هذا تؤخو عن المغرب لانها آكد۔

پرنمازلازم ہے۔<sup>(۱)</sup>

(۲) میت کوامام نے اپنے سامنے ہیں رکھا بلکہ پیچے رکھا تو اس طرح نماز جائز ہیں۔(۲)

(۳) ای طرح اگرمیت بالکل غائب ہوتو بیغائبانہ نماز (احناف کے یہاں) جائز نہیں (اور حفظ الفیلیے) نے حضرت اصحمہ (نجاشی بادشاہ) کی نماز جنازہ جو غائبانہ پڑھائی ہے، وہ آپ کی خصوصیت ہے، اللہ تبارک وتعالی نے تمام پردے ہٹا کر جنازہ آپ کے سامنے کردیا تھا) (۳)

(۳) میت (جنازہ) زمین پرنہ ہو، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں میں یا جانوریا گاڑی پر ہوتواس صورت میں بھی نماز بھیے نہیں۔

البنة اگرز مین پرر کھنے میں عذر ہو مثلاً زمین پر کیچر وغیرہ ہوتو گاڑی یا تخت وغیرہ پر جنازہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳)

الا - فعل بطع: نماز جنازه مین امام کامقام (کھڑے رہنے کی جگه) میت کے سیند کے سرامنے ہوئی جا ہے ہنواہ میت ندکر ہویا مؤنث؛ بالغ ہویا تا بالغ۔ (۵)

تشریح: کیوں کہ بیندول کامقام ہے، جس میں نورایمان ہے، پس اس میں ایمان کی برکت سے شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگرامام میت کے جسم کے کسی اور

(۱)وجد رأس آدمی او أحدشقیه لایغسل ولایصلی علیه بل یدفن إلا أن یوجد اکثر من نصفه ولو بلاراس (الدرالخارعلی المشروالخار:۹۴/۳)

(٢)فلا تصح على ....موضوع خلفه (الدرالخارطي بامش ردالحار ١٠٥٠٠)

(۳)وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية (ورمخار) لأنه رفع سريره حتى رآه عليه السلام بحضرته (شامي:۱۰۵/۳)

(۳)على نحو دابة أى كمحمول على أيد الناس، فلا تجوز في المختار إلا من عند (شامى:۱۰۵/۱۰)(۵) البحر:۱۲/۲۳-

صد کے سامنے کھڑ اہوجائے تب بھی نماز جائز ہے۔ (۱)

۱۹۲۰- فعل بطله بمبرش میں نماز جنازه پڑھ نامطلقا مروه ہے۔ (۱)

تشریخ : بعنی خواہ تنہا میت مبحد میں ہوا در سب نمازی باہر ہوں یا بعض نمازی یا کل 
نمازی میت کے ساتھ مبحد میں ہوں یا میت مبحد سے باہر ہوا ور نمازی کل یا بعض 
مبحد کے اندر ہوں سب صورتیں مکروہ ہیں ۔۔۔ پھراس کراہت میں اختلاف ہے، 
بعض نے مکروہ تنزیبی کہا ہے اوراس کورائح قرار دیا ہے اور بعض نے مکروہ تحریکی کہا ہے 
اور یہی ار بح ہے۔

البت اعذار کی صورت میں مثلاً بارش ہورہی ہویا کر فیولگا ہوا ہواور باہر جمع ہونے کی اجازت نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے۔ ای طرح حرمین شریفین میں بھی عذر ہے کہ وہاں لا کھول نمازی ہوتے ہیں ، اگر دوسری جگہ جنازہ پڑھا جائے گا تو لوگوں کے لئے حرم میں فرض پڑھ کر جنازہ پڑھنے کے لئے دوسری جگہ جانا مشکل ہوگا، اس لئے حرمین میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔

اورعیدہ گاہ اصح قول کے مطابق مسجد کے تھم میں نہیں، پس عید گاہ میں جناز ہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔(۲)

۱۲۵- صابطه: برمسلمان کی نماز جنازه پڑھی جائے، خواہ کتنا ہی بردا گنہگار ہو (\*) تشریح: پس زانی بشرابی جتی کے والدین کے قاتل اور خود کشی کرنے والے کی بھی

(۱) يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر الأنه مو ضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة الإيمانه، وهذا ظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب حتى لو وقف في غيره أجزئه (البحر:٣٢٧/٣١حد عندية:١٩٣١)

(۲) هنديه: ۱۲۵/۱ـ (۳) المتخد لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد هكذافي البحر (هنديه: ۱۸۸) (۳) صلواعلي كل بر وفاجر ..... (نقه اكبر: ۹۱)

ناز جنازہ پڑھی جائے ، یہی مفتی برقول ہے۔

البتہ والدین کا قاتل اسلامی قاعدہ کے مطابق قصاصاتل کیا جائے تو اس پرنماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح جوش امام اسلمین کے خلاف ناحق بغاوت کرے اور مقابلہ میں اور اس قصور میں مارا جائے یامسلمانوں پرڈا کہ زنی ولوٹ مار کرے اور مقابلہ میں مارا جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ، یہ تہدیدا ہے، تا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ (۱)

۱۹۷**- ضابطہ** بنٹی (ہجڑے) میں مردی علامت زیادہ ہے یا عورت کی ،ای اعتبارے تھم ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

اورا گرخنتی مشکل ہولین اس کا مؤنث و فد کر ہونا معلوم نہ ہوسکے اور کی جانب
ترجی دیناممکن نہ ہوتو اس کا تھم ہے کہ اگر وہ بہت چھوٹا ہوتو اس کو عورت بھی شمل دے
سکتی ہے اور مرد بھی ۔ اور اگر برا ہولینی حد شہوت کو بیٹنی گیا ہوتو اس کو نہورت نسل دے
اور نہ مرد ، الی صورت میں اگر کوئی محرم عورت یا مرد ہوتو کھلے ہاتھ اور اچنبی مردیا عورت
ہوتو ہاتھ پر کپڑ الیب کر (بجائے شل کے) اس کو تیم کراد ۔ اور نماز میں اس پر بالغ
(۱) (الا یصلی علی قاتل آحد آبوید) الظاہر آن المواد آند الا یصلی علیه إذا قتله الإمام
قصاصاً، آما نہ مات حقف انفه یصلی علیه کما فی البغاق و نحوهم شامی: ۱۰۹/۱۳)

(۲) شامی: ۱۹۷۳ ۔

میت والی دعا پڑھی جائے ،البتہ نابالغ خنثی مشکل میں اختیار ہے جا ہے نابالغ الر کے وال دعا پڑھیں یا نابالغ لڑکی والی کمین بہتر ہیہ ہے کہ بالغ میت والی دعا پڑھ لی جائے۔ (۱) دعا پڑھیں یا نابالغ لڑکی والی کمین بہتر ہیں کہ بالغ میت والی دعا پڑھ لی جائے۔ (۱) ۱۲۷۔ ضابطہ: نامعلوم میت میں اگر اسلام کی کوئی علامت یا قرینہ ہوتو مسلمان سمجھیں ، ورنہ بیں۔ (۲)

تشری: اگرکوئی مردہ ملا اور معلوم ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر تو اگراس پرکوئی علامت مسلمان ہونا وغیرہ تو اس کومسلمان معلمان ہوئے ہونا ، اسلامی لباس ہونا وغیرہ تو اس کومسلمان مسمجھیں گے ، اور اس پرنماز جنازہ پڑھیں گے۔

اوراگرکوئی بھی علامت نہ ہو(نہ اسلام کی نہ کفر کی )لیکن وہ دار الاسلام میں (یا مسلمانوں کے علاقہ میں) پایا جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے، اور بغیر کسی علامت کے دارالحرب (یاغیر مسلموں کے علاقہ) میں ملاتو اس کونہ شسل دیں گے اور نہ نماز پڑھیں دارالحرب (یاغیر مسلموں کے علاقہ) میں ملاتو اس کونہ شسل دیں گے اور نہ نماز پڑھیں گے۔ (۳)

۱۲۸- صابطه بسلم اورغیر سلم اموات کے جمع ہونے کی صورت میں جب پیچان کی کوئی صورت نہ ہوتو اکثر کا اعتبار کریں گے۔ (۳)

 برابرہونے کی صورت میں احتیاطا پہلی صورت پڑمل کریں گے۔

کین نماز کے متعلق بعض فقہا کا کہنا ہے کہ نماز ہرصورت میں لیمی خواہ مسلمان ریادہ ہوں یا کم پڑھ لینی چاہئے کیوں کہ جب مسلمانوں کی نیت سے نماز پڑھی جائے گئو کفار پر نماز پڑھنا شار نہ ہوگا، پس یہاں نیت سے امتیاز کیا جاسکتا ہے، برخلاف فن وغیرہ کے، کہاں میں اکثر کا اعتبار کریں گے اور نماز میں اس کی ضرورت نہیں، یہی قول اوجہ ہے۔ (۱)

۱۲۹- **ضابطہ:** ہرالیی چیز جو تقمیر کی مضبوطی ، یازینت وراحت کے لئے استعال کی جاتی ہے، اس کو بلاضرورت قبر میں رکھنا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

جیے قبر میں کی اینٹیں،اورلوہ وغیرہ کی پلیٹیں بچھاٹا مکروہ ہے( کچی اینٹیں اور بانس استعال کرنے چاہئیں) کیوں کہ بیچیزیں عمارت کے استحکام کے لئے ہوتی ہیں اور میت کواس کی ضرورت نہیں، کیوں کہ قبر بوسیدگی کا گھرہے۔

ای طرح میت کے نیچ قبر میں گدا، چٹائی، چا دروغیرہ کوئی چیز بچھانا؛ یا قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا جائز نہیں، اس لئے کہ میہ چیزیں زینت یاراحت کے قبیل سے ہیں اور میت

(۱) ولواجتمع المسلمون والكفار ينظر إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل... إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين وصلى عليهم، وينوى بالدعاء المسلمون،وإن كان الكفار آكثر يغسلوا ولايصلى عليهم كذا ذكر القدورى. وجهه :أن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة لتحصيل الواجب. وأما إذا كانوا على في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب. وأما إذا كانوا على السواء فلايشكل أنهم يغسلون لما ذكرنا الله (بدائع:١١/١٦) فينغى الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاثة وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهى عنه (شائي:٩١٧)

(٢) مراقي على مامش الطحطاوي: ١١٠ ، الميداني على هامش الجوهرة: ١٧٠١ ــ

زنیت وغیرہ سے منتغنی ہے۔<sup>(۱)</sup>

البتہ ضرورت کے وقت ان میں سے کوئی چیز قبر میں رکھی جائے تو جائز ہے،
مثلاً میت کے اوپرلکڑی وغیرہ کا تختہ اس لئے رکھا کہ وہاں کوئی در ندہ آکر قبر کھود لیہ ا
تو اس سے حفاظت رہے گی تو کچھ کراہت نہیں ۔۔۔۔ اسی طرح اگر زمین نرم اور
کمزور ہوتو کی اینٹوں اور لکڑی کی تختوں سے لحد کو بند کرنے میں بھی حرج نہیں، جیسا کہ
الی زمین میں تابوت (صندوق) کا استعال (بوجہ ضرورت) کروہ نہیں ۔۔۔ ای
طرح آگر بارش کی وجہ سے مٹی گیلی ہویا نینچ سے پانی نکل رہا ہوتو اس وقت چٹائی وغیرہ
بیجھانے میں بھی مضا کھ نہیں۔ (۲)



(۱)ويكره القاء الحصير في القبر .....وكره وضع الآجر ..... والخشب ..... لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ..... وماقيل :أنه لمس النار فليس بصحيح (مراتى على المش المحطاوى: ١١٠) الأنهما لإحكام البناء وهو لايليق بالميت لأن القبر موضع البلا. (الميداني على هامش الجوهرة: ١/٠١١)

(۲) وقال الإمام التمرتاشي: هذا إذاكان حول الميت فلوفوقه لايكره لأنه يكون عصمة من السبع، وقال مشائخ بخارى: لايكوه الآجو في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي (شاكي:۱۳۲۳، عاشية الططاوى: ۱۲۰) و لاباس باخذ تابوت ولو من حجو أو حديد له عند الحاجة كرخاوة الأرض (الدرالخارطي بامش ردائخار:۱۲۰/۳۱)

# كتاب الزكوة

د ين اور مال صار:

<u>۱۷۰- **ضا بطه**: ہر</u>وہ دین ( قرض ) جس کامطالبہ بندوں کی جانب سے نہ ہو بلکہاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ وجو ب زکوۃ میں مانع نہیں۔(۱)

جیسے نذریں، کفارات، صدقہ فطر، گذشتہ کی زکوۃ ، جج وغیرہ ذمہ میں باتی ہوں تو یہ دجوب زکوۃ کے لئے مانع نہیں، پس ان دیون کو مال میں سے وضع نہیں کریں گے، یعنی اگر صاحب نصاب ہوتو بورے مال پرز کوۃ واجب ہوگی۔

ا کا – **ضابطہ:** ہروہ دین جو کسی مال کا بدل نہیں اگروہ تا خیر سے وصول ہوتو اس میں قبل اقبض **گذشتہ کی زکو**ۃ واجب نہیں ۔ <sup>(۲)</sup>

جیے نکاح کا مہر خلع کا بدل، وصیت اور میراث کے ذریعہ حاصل ہونے والا مال اگرتا خیر سے وصول ہوتو گذر ہے ہوئے ایام کی زکوۃ واجب نہیں، یہی مفتی ہہہے، کرتا خیر سے وصول ہوتو گذر ہے ہوئے ایام کی زکوۃ واجب نہیں، یہی مفتی ہہہے، کیوں کہ بیاموال کسی مال کے بدل میں نہیں، یہی بید بین ضعیف ہیں۔(")

(۱)وكل دين لامطالبة من جهة العباد كد يون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لايمنع (بمثرية:١٧٣١) (٢)البحر:٣١٣/٢\_

(٣) ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لابدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لابدلا عن شيء كا لوصية أو بفعله بدلا عما ليس بما ل كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ..لازكاة فيه حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول (بتدية الالالاد) أبحر:٣١٣/٢)

نصاب کی کی بیشی:

ساب ن میں اور میان سال میں نصاب کی بیشی سے (اصل زکوۃ کے میں ہوں نصاب کی بیشی سے (اصل زکوۃ کے وجوب میں) کوئی فرق نہیں آتا۔ (ا

و بوب دسترار برب من باید استان میں نصاب کم ہوگیا اور آخر سال میں پوراہوگیا تو تشریح: بینی اگر درمیان سال میں نصاب کم ہوگیا اور آخر سال میں پوراہوگیا تو کوئی فرق نہیں آئے گاز کو ہ واجب رہے گی (شرط بیہ ہے کہ پورانصاب بالکلیہ ختم نہ ہوا ہو، ورندز کو ہ واجب نہیں) — ای طرح اگر درمیان سال میں مال کا اضافہ ہوا تو اصل مال کے ساتھ اس پر بھی زکو ہ واجب ہوگی (اور اس اضافہ شدہ مال میں سال کا گزرنا ضروری نہیں)

# ز کو قائس مال میں واجب ہے؟

ساكا - ضابطه : صنعتى آلات ميں جو آلات كام كرنے كے بعد بعينہ باقى رہتے ہيں يا الكليد تم موجاتے ہيں ان ميں ذكوة نہيں اور جن آلات كاصرف اثر باقى رہتا ہان ميں ذكوة واجب ہے۔ (۲)

چسے مثینیں، بڑھئی کا بسولہ، سوہان (ریق) وغیرہ۔ ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی،
کیوں کہ بیچیزیں کام کے بعد بعینہ باقی رہتی ہیں۔ ای طرح دھو بی کے لئے صابن اور
اشنان (نہ کہ دکان دار کے لئے )اس میں بھی زکوۃ نہ آئے گی، کیوں کہ بیچیز استعال
ہوجانے کے بعد بالکلیے ختم ہوجاتی ہے، جتی کہ کپڑوں میں اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔
اورزگریز کے پاس رنگ جو محفوظ رہتا ہے اس میں زکوۃ واجب ہوگی، کیوں کہ بیہ
الیا آلہ ہے جو استعال کے بعد نہ تو بعینہ باتی رہتا ہے اور نہ بالکل معدوم ہوتا ہے، بلکہ
صرف اس کا اثر (ریکنے کے بعد کپڑوں میں) باتی رہتا ہے، لیس اس میں زکوۃ واجب
ہوگی۔ وجہ بیہ ہے کہ ریکنے میں 'اجرت' عین (ریگ) کی کی جاتی ہے، گویا بیرنگ

تجارت کا ہوگیا ، بخلاف بہلی دوصورتوں کے ، کہ ان میں ''اجرت' صرف عمل ( یعنی عنت ) کی لی جاتی ہے ، کیوں کہ بڑھئ تو اپناسامان: بسولہ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے ، اجرت صرف محنت کی لیتا ہے ، اسی طرح دھونی بھی ما لک سے اجرت اپنے عمل کی لیتا ہے (اور جوصابن وہ استعال کرتا ہے وہ تو معدوم ہوجاتا ہے ) پس ان دونوں کے یہ آلات تجارت کے بیس ان دونوں کے یہ آلات تجارت کے بیس ۔ (اسی پرتمام صنعتی آلات کوقیاس کرنا جا ہے ) (۱)

۱۷۳- فعل بطع: ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کو بخیل نصاب کے لئے ملایاجائے گامختلف الاجناس کنہیں۔(۱)

تشری اس ضابطہ کی تفصیل ہے ہے کہ قابل زکوۃ اموال کی کل چاراجناس ہیں:

(۱) سوناچا ندی، کرنی، اموال تجارت (بیسب ایک جنس ہیں) — (۲) اونٹ — (۳) بھیٹر، بکری (بیدونون ایک جنس ہیں) — (۴) گائے، بھینس (بیدونوں ایک جنس ہیں) ان چاروں ایک جنس ہیں) ان چاروں اجتاس کا نصاب علا حدہ علا حدہ اور مستقل ہے ایک کودوسر کے ساتھ تھیل نصاب کے لئے ہیں ملایا جائے گا۔البتۃ ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کو رہیں سونا، چا ندی، کرنی اور اموال تجارت کو ایک دوسر سے کے ساتھ یا بھیڑ کو بکری کے ساتھ یا بھیڑ کو بکری کے ساتھ یا گائے کو جینس کے ساتھ ) جمیل نصاب کے لئے ملایا جائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وكذالك آلات المحترفين،أى سواء كانت مما لاتستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك،لكن هذا منه مالايبقي الرعينه كصابون وجوض الغسال ومنه مايبقي كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلازكاة في الأولين،لأن ماياخذه من الاجرة بمقابلة العمل،وفي الأخير الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح (شاى:۱۸۳/۳) وضابطه أن الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح (شاى:۱۸۳/۳) وضابون مايبقي أثره في العين فهو مال التجارة ،ومالا يبقى أثره فيها فليس منه كصابون الغسال.(الجم:۲۸/۲) عديد:۱۸۵۱

تفریع: پی اگر کسی کے پاس مثلاً دوتولہ سونا، دس تولہ چاندی اور پھھ مال تجارت اور کچھ نفذرو ہے ہیں اور مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنے جائے تواس پر زکوۃ واجب ہوگی۔(۱)

۵۷۱- صابطه: سونے جاندی میں ذکوة مطلقاً واجب ہے۔(۱)

تشریخ: سونا جاندی خواہ زیورات کی شکل میں ہوں؛ یابرتن کی صورت میں؛ یااں کے علاوہ کوئی اور جیئت میں؛ اور خواہ ان کو استعمال کرے یانہ کرے؛ اور خواہ اس میں تجارت کی نیت ہویانہ ہو؛ زکوۃ ہرصورت میں واجب ہوگی۔

۱۷۲- فعادہ ہر مال المحاب بسونے، جاندی، کرنی اور سائمہ جانوروں کے علادہ ہر مال واسباب میں تجارت کی نیت ہو، درنہ واسباب میں تجارت کی نیت ہو، درنہ واجب نیس ہوتی ،خواہ وہ مال کتناہی ہو۔ (۳)

جیسے آگر کسی کے پاس پہننے کے لئے کیڑے ہیں (اگرچہ پانچ سوجوڑے ہوں)

یا گھر میں مختلف قتم کا گھر بلونسامان ہے (جن میں سے بعض کی تو خاص ضرورت بھی نہیں) یا کئی مکانات ہیں، یا زمینیں ہیں، یا فیکٹری ہے، اور ان سب میں تجارت کی نیت نہیں (یعنی بیچنے کے لئے ان چیزوں کوئیس خریدا) یا اس کے پاس بہت کی گاڑیاں بیں جو کرایہ پردے رکھی ہیں اور کچھ گاڑیاں خود ذاتی استعال کے لئے ہیں تو ان تمام میں زکوۃ نہیں آئے گی۔

لیکن اگرخزیدتے وقت تجارت کی نیت ہو، جیسے کی نے مکان، زمین، یا گاڑی اس نیت سے خزیدی کہ اس میں اصلاح ومرمت کرکے یا پچھ مدت کے بعد جب قیمتیں بڑھ جا ئیں گی چے دول گااور نفع کماؤں گاتواس پرسال کے اخیر میں زکو ہ واجب ہوگی، دوسرے مال کے ساتھ اس کی بھی زکو ہ اداکرے۔

(۱) الدرالقارعلى بامش روالحتار:٣٣٣٣هـ(٢) فتجب ذكاتهما كيف كالا (الميداني على هامش الجوهرة: ١٩٣٧هـ) (٣) الدرالخارعلى بامش روالحتار:١٩٣٧هـ

# زكوة كي ادائيكي

221- **ضابطه:** زكوة كى ادائيگى كى ہروه صورت جس ميں مال كى تمليك نه ہو (ليمنى فقير كوما لك نه بنايا جائے) اس سے زكوة ادانه ہوگ<sub>۔</sub>(۱) جسے:

(۱) کی فقیر کواپنے پاس بھا کرز کو ق کی نیت سے کھانا کھلایا؛ یا پی سواری میں سوار کیا توز کو قادانہ ہوگی (لیکن اگر کھانا فقیر کے قبضے میں دے دیا کہ وہ اس کا جو چاہے کرے، یا کپڑ ایبنایا اور اس کواس کا مالک بنادیا توز کو قادا ہوجائے گی)(۲)

صحیح نہیں، پس تملیک نہیں پائی گئی کہاں اگران کی طرف سے ان کاوسی یا مال باپ یا وہ صحیح نہیں ، پس تملیک نہیں پائی گئی کہاں اگران کی طرف سے ان کاوسی یا مال باپ یا وہ صحیح ہوگا صحیح ہوگا اور زکوۃ ادا ہوجائے گی (البنة سمجھ دار بچہ یا کم عقل (نیم پاکل) فقیر کوز کوۃ وینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی ، کیوں کہان کا قبضہ جے ہے) (۱)

(۱) قواعدالفقه : ۸۵ ـ (۲) بدائع :۱۸۹۰ ـ (۳) بدایک حیله ہے اور حیله اس وقت حیله موتا ہے جب فقیر کو واقعی ما لک بنایا جائے ، ور نہ وہ حیلہ بین محض وْحوتک ہے اس سے رَكُو قاوا نہ ہوگا ۔ سعید احمد و حیلة التحفین بھا التصدق علی الفقیر ثم هو یکفن فیکون الثواب لهما، و کذا فی تعمیر المسجد (الدرالتحار علی بامش روالح ار ۱۹۱۱) الثواب لهما، و کذا فی تعمیر المسجد (الدرالتحار علی بامش روالح ار الدول مصوبح کے اللہ اللہ عنہ والعقل لانهما لیس بشوط لان تملیك الصبی صحبح کے الکن إن لم یکن عاقلاف الله یقبض عنه وصیه او ابوه او من یعوله قریبا او سے

استدراک: لین اگرفقیر کے قرض کوز کو 8 کی دیت سے معاف کردیات ہاوجود یکہ
اس میں مال کی تملیک ہے مگرز کو 8 ادانہ ہوگی ، کیوں کہ یہ تملیک بوشت قبعنہ لاس (اس
مسئلہ کی ایک جائز صورت ہیہ کے ذکو 8 اس فقیر کود ہے ، گھروای رقم قرض میں اس سے
وصول کر لے تو جائز ہے ) (۱)

نوف: عبادات ماليد سے متعلق ايك شجره كتاب كا خيريس ہے۔

### صدقة الفطركابيان

۱۷۸- منابطه: ہروہ محض جس پرزکو ة واجب ہے اس پر مدانة الفطر واجب ہے مراس كا بركس بيس۔ (۲)

تشریخ: پس جس کے پاس حاجت سے زائد (بقدرنصاب) مال واسباب یار مین ومکان وغیرہ ہیں، لیکن وہ تجارت کے لئے نہیں ہیں تواس پرصد قتہ الفطر تو واجب ہوگا، مگرز کوۃ واجب نہ ہوگا، کیول کہ زکوۃ میں مال نامی کی شرط ہے، صدفتہ الفطر اور قربانی میں بیشر طنہیں، اس میں "مال غیرنامی" کو بھی شار کیا جاتا ہے۔

921- منابطه: جومعرف زكوة كابوبي صدقة الفطركاب\_(")

→ أجنبيا أو الملتقط وإن كان عاقلاطقبض من ذكر وكذا بنفسه.....والدفع إلى المعتود يجزئ. وحكم المجنون المطبق معلوم من حكم الصبى الذى لايعقل(الجر:٣٥٣/٢)

(۱)رجل له خمسة دراهم على فقير فتصدق بها عليه و نوى به زكاة الماتين اللتى عنده لايجوز والحيلة فى الجواز أن يتصدق عينه بخمسة دراهم عينا ونوى به زكاة الماتين ثم يأخلها منه قضاء عن دينه فيجوز له ذالك (تاتارمائي:٢١٥/٢) (٢) متقادالدرالخارعلى بامش روائحتار:٣١٣١٣)

(m) وصدقة الفطر كالزكاة في المصادف (الدرالم قارعلي بامش روالحار: ٣٢٥/٣)

نغبى ضوالط

استدراک: البته ذمی کافر کوصدقة الفطردین میں اختلاف ہے، طرفین (امام ابوطنیقہ اور امام محمد) کے نزدیک جائز ہے، کیکن مکروہ ہے اور مسلمان فقیر کو دینا اولی ہے اور امام ابولیوسف کے نزدیک جائز ہیں، فتوی امام ابولیوسف کے قول پر ہے۔ (۱) اور امام ابولیوسف کے قول پر ہے۔ (۱) معمدقة الفطر کی اوائیگی میں بھی نیت اور تملیک ضروری ہے جیا کہ ذکوہ میں ہے (محض اباحت کافی نہیں) (۱)



<sup>(</sup>۱) إلا في جواز الدفع إلى الذمي في الخانية : جاز ويكره، وعند الشافعي واحدى الرواتين عن أبي يوسف : لا يجوز تاتار خانية، وقدم عن الحاوى أن الفتوى على قول أبي يوسف (شامي:٣٢٥/٣)

<sup>(</sup>۲) واشتراط التمليك فلا تكفى الاباحة (شامى:۳۲۵/۱۰/۲۸ الحر:۲۱٬۳۳۹) ع سريره حتى رآه عليه السلام بحضرته (شامى:۱۰۵/۳)

#### كتاب الصوم

۱۸۱- صابطہ جورت کے لئے وہ روزہ جس کے وجوب یا جموت میں خور اس کا خل ہو ہو ہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جا ئز نہیں۔ (۱) جیسے نفل روزہ ہتم کا روزہ ، نذر کا روزہ شو ہر کی اجازت کے بغیر جا ئز نہیں ، یعنی ان روزوں کے لئے شو ہر کوئع کرنے کا حق ہے ، کیوں کہ عورت کے ساتھ اس کا حق متعلق ہے۔ پس اگر رکھ لیا ہے تو خاوند کے حق کی وجہ سے افطار کرنا جا ئز ہے ، پھر بعد میں اس کی اجازت پر یااس سے جدائی پر قضا واجب ہے۔ (۱) گررمضان کا اوایا قضاروزہ اجازت پر موقوف نہیں ، کیوں کہ بیشر بعت کی جانب سے ہیں ، عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

### مفسدات صوم كابيان

۱۸۲- منابطه: كوئى چز پيك يادماغ بيس منفذ اصلى (اصلى سوراخ) - پنچ توروزه فاسد بورس بوتا - (۱) ليخ توروزه فاسد بورس بوتا - (۱) للزوج أن يمنع زوجته عن كل ماكان الايجاب من جهتها كالتطوع والنلر واليمين دون ماكان من جهته تعالى كقضاء رمضان ..... النج (شامى: ۱۵/۳) واليمين دون ماكان من جهته تعالى كقضاء رمضان ..... النج (شامى: ۱۵/۳) (۲) والظاهر أن لها الافطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو علر (شامى: ۱۵/۳) (۳۵/۳) ومايد خل من مسام البدن من الدهن لايفطر (عند بين ۱۲۰۳)

تفريعات:

(۱) پس آگرآ نکوش دوا ڈالی، یاسر مدلگایا تو روزه فاسدنه بوگا آگر چهاس سرمه یا دوا کااژ تھوک باناک میں محسوس ہوء کیوں کہ یہاں ندم تھ کی طرف سوراخ ہے اور ند دماغ کی طرف اور جواثر حلتی میں محسوس ہوتا ہے وہ مسامات سے پہنچتا ہے۔(۱)

(۲) ای طرح انجکشن سے روزہ فاسد نہ ہوگا خواہ انجکشن رگ میں لگایا جائے باگوشت میں، کیول کہ وہ دوامعدہ تک نہیں پہنچتی اورا گر پہنچ بھی تو وہ منفذ اصلی سے نہیں پہنچتی ،اس لئے فساد کی کوئی وجنہیں۔(۱)

(۳) کین آگرکان یا تاک میں دواؤالی یا تیل ڈالا ؛ یا تاک میں یانی ڈال کر کھینچااور ملتی تک پہنچ کیا ؛ یا حقنہ لگایا (یعنی یا خانہ کے راستہ سے دواچڑ حائی) ؛ یا عورت نے بیٹاب کی جگہ میں دوارکھی یا تیل ڈالا تو ان تمام صورتوں میں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ یہ چیزیں منفذ اصلی سے پیٹ میں گئی ہیں (کیوں کہ تاک، کان، یا خانہ کی جگہاور عورت کی شرمگاہ (نہ کہ مردکی) دماغ یا پیٹ کے لئے منفذ اصلی ہیں) (۳)

استدراک: کیکن اگرکان میں پانی خود بخود چلاگیا تو وہ مفسد نہیں ، کیوں کہ اس میں حرج ہے (ہاں قصداً پانی ڈالاتوروزہ فاسد ہوجائے گااوردواسے تو بہر صورت فاسد ہوجائے گا) (۳)

<sup>(</sup>۱)أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه (در مخار)وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح (شامي: ٣٢٢/٣) (٢) ثظام الفتاوئ: ١٣٣١، احسن الفتاوئ: ١٢/٣٢/١، الماد الفتاوئ: ١٨٥/١٠ (٣) لايفسد صوم من أقطر الماء أم الدهن في مخرج بوله، ولو وصل إلى المثانة؛ أما لواقطرت في قبلها فسدت بالا تفاق (شرح التنوير: ١١/١٢٣، حاشية الطحطاوى: ١٤٢)

<sup>(</sup>۳)والحاصل الاتفاق على الفطر بصب اللهن وعلى عدمه بدخول الماء، واختلف التصحيح في ادخاله (شام ٣٨٤/٣٠، بحرالراكن ٣٨٤/٢)

قائمه و: بواسیر کے متوں پر دوالگائی توروز و فاسدنہ ہوگا، اس کئے کہ وہ مے مرضع حقنہ تک نہیں وہنچتے۔

البتہ کا پنج (سیدهی آنت) کو (پانی وغیرہ سے) ترکر کے چڑھا یا جائے توروزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ وہ موضع حقنہ تک پہنچ جاتی ہے (پس اگر کسی روزے دار کواستجا میں کا پنج کطے تواسے چاہئے کہ کپڑے وغیرہ سے جب تک بو نجھ نہ ڈالے کھڑا نہ ہو، ورنہ گبلی کا پنج اندرجانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا) (۱)

۱۸۳- **ضابطہ:** کسی چیز کامحض اثر پیٹ یاد ماغ میں جانے سے روزہ فاسر نہیں ہوتا جب تک کہاس کے اجزاء نہ پہنچیں۔ <sup>(۲)</sup>

تشری کی: پس عطر، لوبان، و میس بام اور ہومیو پیتھک کی بعض دوا ئیں (جومحض سونگھنے کے لئے ہوتی ہیں اور ان میں اتن حدت اور تیزی ہوتی ہے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے ) وغیرہ کے سونگھنے سے دوزہ فاسد نہ ہوگا۔ (۳)

اورسانس کے مریض جو بہپ استعال کرتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے،
کیوں کہاں میں دوا کے اجزاء جاتے ہیں ، جیسا کہ بیڑی ،سگریٹ پینے سے ای طرح اگر
بی اور لو بان وغیرہ کا دھوال قصداً سو تکھنے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے ، لیمنی روزہ یاد ہوتے
ہوئے جان ہو جھ کراس دھویں کو منھ میں لے اور نگل جائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (م)
ہوئے جان ہو جھ کراس دھویں کو منھ میں لے اور نگل جائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (م)
ہو کے جان ہوجھ کراس دھویں کو منھ میں سے نیخے میں حرج ہان سے روزہ ہیں اور شا (۵)

<sup>(</sup>١) مستفاد: احسن الفتاولي: ١٨ ر ٢٨ ما ما ما الفتاولي: ١٥ - ١٥ ها شيه

<sup>(</sup>٢) متقادثًا مى:٣١٧/٣\_(٣) وفى القهستانى:طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد فى حلقه لم يفطر كما فى المحيط (ثامى:٣١٧/٣، ومحوديم:١٥٥٥)

<sup>(</sup>٣)لو تبخر بخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه افطر لامكان التحرز عنه (شامى:٣١٧٣)(٥)ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس ..... لم يفطره (بتدير:١٧٣١)

جیسے کھی، غبار، دھوال، آنسول یا لیسینے کے ایک دوقطریں اور کارخانہ میں کام کرنے والے کے لئے مصالحہ و دوائیں وغیرہ کے بلاقصد حلق میں داخل ہونے سے روزہ فاسد نہوگا، کیوں کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔

لیکن اگر بارش کا قطرہ حلق میں چلا گیا یا کلی کرتے وقت یانی حلق میں چلا گیا ا یا آنسوں ولیسنے کے قطرے اتن زیادہ مقدار میں تھے کہ سارے منھ میں اس کی تمکیدیت کا احساس ہونے لگا اور پھرجمع کرکے ان سب کونگل گیا تو اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا، خواہ قصداً ہویا بلاقصد کیوں کہ ان سے بچنا تمکن ہے۔ (۱)

۱۸۵- فیل بطع: بروہ خص جس کارمضان میں روزہ نہ ہولیکن روزہ کی اہلیت موجود ہو (اور فی الحال کوئی عذر بھی نہ ہو) اس کورمضان کے احترام میں روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے۔ (۱)

جیسے مسافر جب اپنے گھر آگیا یا کسی جگہدن میں اقامت کی نیت کرلی؛ یامریض دن میں تذرست ہوگیا؛ یاوہ فخض جس کاروزہ ٹوٹ گیایا قصد اُتو ڈدیا؛ یا نابالغ دن میں بالغ ہوا؛ یا کافرمسلمان ہوا؛ یا جیض یا نفاس والی عورت دن میں پاک ہوگئ ؛ یا جس فخص نے تمیں شعبان کو کھا ٹی لیا پھر ظاہر ہوا کہ آج رمضان ہے؛ ان تمام لوگوں پرروز ب داروں کے ساتھ مشابہت لیعنی غروب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہناواجب داروں کے ساتھ مشابہت لیعنی غروب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہناواجب

<sup>(</sup>۱) لووصل لحلقه دموعه .. أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسير طبق الفم وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإن ابتلعه متعمدا لزمته الكفارة ( يحرالماكن: ٢/ ٢/ ٤٠ الله الله الدموع إذا دخلت فم الصائم إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين أو نحوهما لايفسد صومه وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه واجتمع شيء كثير فابتلعه يفسد صومه وكذا عرق الوجه (بندية: ١٢٠١) فمه واجتمع شيء كثير فابتلعه يفسد صومه وكذا عرق الوجه (بندية: ١٢٠١)

قائرہ: لین وہ عورت جس کوچن یا نقاس جاری ہوا اس کے لئے (بوجہ اہلیت نہ ہونے کے) مشابہت الازم نہیں، بلکہ ایسی عورت کے لئے تو مشابہت المقیار کرنا حما ہے، اس لئے کہ اس پردوزہ حمام ہے اور تشبہ بالحرام بھی حرام ہے (مشابہت اس عورت کے لئے ہے جوچن یا نقاس میں تھی اور دمضان میں دن میں پاک ہوئی، تو باتی پورادن روزے داروں کی طرح گذارے) ۔ اس مسئلے میں بہت ی عورتیں غفلت میں بین، کہ چین کی حالت میں کھانا پینا گناہ بچھتی ہیں، اور نہ کھانے کو تو اب؛ حالال کہ اس خیال سے کھانا پینا مناسب نہیں۔ (۱)

نوت: مفدات صوم سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔



<sup>(</sup>۱) أما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الامساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حوام ....ولكن لايأكلون جهراً بل سواً (حافية الطحاوى: ٢٥٨)

### كتاب الحج

## وجوب حج كابيان

۱۸۲- صابطه: هج کی فرضیت میں علاقے کے جاج کی درخواست دیے کا وقت معتبر ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگر کسی کے پاس زادورا حلہ موجود تفالیکن حج کی درخواست کا وقت آ نے سے پہلے وہ ہلاک ہوگیا یا کسی ضرورت میں استعال کر لیا تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔(۲)

۱۸۷- فعلی جونے جاندی اور روپے پیسے میں (نفقہ کے سوا) ضرورت کا اعتمار بیں۔ (۳)

تفریع: پس اگر کسی نے اپنی اولاد کی شادی کے لئے؛ یا گھر بنانے کے لئے؛ یا کسی اور نے کے لئے؛ یا کسی اور نظر ورت کے لئے وقع ہو کہ جج کر اور نظر ورت کے لئے رقم جمع کر رکھی ہوتو اگر (جج کے موسم میں ) اتنی رقم جمع ہو کہ جج کر سکے (یااس قدر سونا، جا ندی ہو ) تواس پر جج فرض ہوگیا۔ (")

(۱)والعبرة لوجوبها .....وقت خووج أهل بدلها (الدرالقارعلى بامش روالحتار: سار (۲)والعبرة لوجوبها ....وقت خووج أهل بدلها (الدرالقارعلى بامش روالحتار: سار ۲۲۲) (۲) رحميه: ۱۸۸۳ (۳) متقادشا می: ۱۸۷۳ مندیه؛ ارکالا\_

(٣)وإن لم يكن له مسكن والاشىء من ذالك وعنده دارهم تبلغ به الحج أو تبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم، لكن هذا إذاكان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب. أما قبله فيشترى ب

۱۸۸- ضابطه: برآزاد بالغ مخص جوایام عج میں مکہ میں ہو (اگراس نے ع نہیں کیا) تواس پر حج فرض ہوجا تا ہے۔ (۱)

تفریع: پس آگر کسی نے نفر (غربت) کی حالت میں جج کیا پھر مالدار ہو <sub>گیا تو</sub> اس براب دوبارہ جج فرض نہیں، کیوں کہاس کا پہلا جج فرض ہی تھا۔ <sup>(۱)</sup>

برخلاف نابالغ کے کیوں کہ وہ غیر مکلف ہے اور برخلاف غلام کے کیوں کہ وہ آقا کی خدمت میں مشخول ہوتا ہے، پس ان دونوں پر جج فرض ہیں ،اورا گرنابالغی میں یاغلامی کے زمانہ میں جج کرلیا تو وہ فرض کی طرف سے کافی نہ ہوگا، بلکہ بلوغ اورا آزادی کے بعدا گراستطاعت ہوتوان پر دوبارہ جج لازم ہوگا۔ (۳)

## احرام كابيان

۱۸۹- ضابطه: آفاقی کے لئے میقات سے احرام باندھناہر حال میں ضروری ہے، خواہ کی غرض سے حرم میں جاناہو۔ (۱۲)

تشری بین خواہ مج کا قصد ہو یا عمرہ کا؛ تجارت کی نیت ہویا سیر و تفریح کی، میقات سے احرام باندھنا بہر صورت لازم ہے۔

البتذامام شافعیؓ کے نزدیک اگر جج یا عمرہ کے علاوہ کوئی اور غرض ہوتو احرام باندھنا ضروری نہیں ۔۔۔ کاروباری اور ٹیکسی چلانے والوں کیلئے امام شافعیؓ کے مسلک پر عمل کی مخبائش ہے۔ مگرعام لوگوں کے لئے جن کو یہ مجبوری نہیں اپنے مسلک پرعمل کرنا

به ماشاء لأنه قبل الوجوب (شاى:١٠١١م، بنديي؛ ١١٢١)

(۱) فتح القدير:۲ ۱۲۵/۸ (۲) منديد: ارسام\_

(٣)أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ، وأيما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام (بداريلي بامش في القديرُ "٢٥/٢) عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام (بداريلي بامش والحرّار:٣٨٢/٣) (٣) الدرالتحاركي بامش رواكرّار:٣٨٢/٣\_

ر) لازم <u>ہے</u>۔

190- صابطه: ہرذکرے احرام شروع ہوجا تا ہے۔ (۱)
تشریح: پس احرام باندھنے کی نیت سے سبحان اللہ، الحمد للدوغیرہ کھاتو احرام شروع ہوگیا (اس میں اس محف کے دسعت ہے جو ملبیہ بیں سیکھ سکا) — البتہ تا دہوتواس کو پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔

## ممنوعات احرام اوران كے ارتكاب كا حكم

191- فعل بطلہ: اترام میں جنایات کے ارتکاب سے جز اء مطلقالازم آتی ہے،

یخی خواہ جان کرارتکاب کرے یا بھول کر؛ مسئلہ جا نتا ہو بانہ ہو؛ سوتے میں کرے یا

جا گتے میں؛ خود کرے یا دوسرے کے ذرایعہ کرائے؛ جزابر صورت میں لازم آتے گی۔(")

فاکم ہے: الی جنایات جن سے جزالازم آتی ہیں کل سات ہیں: (۱) سلا ہوا کیڑا

پہننا — (۲) سراور چیرے کا ڈھائکنا — (۳) خوشبواستعال کرنا — (۴) بدن

کے بال دور کرنا — (۵) ناخن تراشنا — (۲) جماع یا دواعی جماع کرنا — کے بال دور کرنا ۔ (۵) ناخن تراشنا — (۲) جماع یا دواعی جماع کرنا ۔ (۷) وحثی جانور کا شکار کرنا۔

۱۹۲-**ضا بطه: ہ**روہ کپڑا جو بدن کی ساخت پرسیا گیا ہو مایتا گیا ہومحرم اس کو نہیں پہن سکتا۔ <sup>(۳)</sup>

جیسے قیص، جبہ شلوار، پاجامہ، پتلون، بنیان، چیڑی، نیکر، جا نگیہ دغیرہ ان کا پہننا محرم کے لئے جائز نہیں۔

اورجوكير ابدن كى ساخت برنيس سيا گيا، جيك كى (كدوه بدن كى ساخت برنيس ك (۱) تخفة الأمنى :۳۱۸-۲۲۸-(۲۰) بنديد: ۱۲۲۱-(۳) ثم لافرق فى وجوب الجزاء بين ماإذا جنى عامداً او خاطئاً، مبتدئاً او عائداً، ذاكراً أوناسياً، عالماً او جاهلاً، طائعاً أومكرهاً، نائماً أومنتها (شاى:۳۱۲ه) (۴) شاى:۳۹۹۸جاتی بلکهاس کردوکنار سے ملاکری دیتے ہیں) تو محرم اس کو مہن سکتا ہے۔ (۱)
ساور سے بیان بلکہ اس کے دوکنار سے ملاکری دیتے ہیں) تو محرم اس کو ہن سکتا ہے۔ (۱۹ سے ۱۹۱۰ سے بیان ہیں ہروہ ڈھانگنا ناجائز ہے جو (لوگوں کے نزد یک) بحثیت لباس کے ہو، اور جوابیانہ مووہ جائز ہے۔ (۱)
تفریعات:

(۱) پس احرام میں چھتری وغیرہ سے سامیہ حاصل کرے یامنھ پر ہاتھ دیکھاتو کوئی حرج نہیں جائز ہے۔(۲)

(۲) ای طرح سوتے وقت پیروں اور ہاتھوں کوچا در سے ڈھانے تو حرج نہیں،
اس کئے کہ بید ڈھانکنا بحثیت لباس کے نہیں ہے، کیوں کہ پیروں میں بحثیت لباس
موزے پہنے جاتے ہیں نہ کہ چا در وغیرہ۔ (برخلاف سر اور چہرہ کے، کہ عادت ان کو
چا در سے ڈھا تکنے کی ہے، پس ان میں اجازت نہیں) (۳)

ا المار في المحادث المحادث كاف المارة المحادث المحادث

اورسین، پنڈلی، پیٹے، ہاتھ وغیرہ کے بالوں کے کاشنے میں صدقہ واجب ہوگا (اگرچہ پورے عضو کے بال کاٹ لے)(۱)

(۱) الدادالقاوی: ۱۲۳/۱، تخت الأمنی: ۲۲۹/۱ (۲) تو حمل المحرم علی راسه شیئا یلبسه الناس یکون لابسا وإن کان لایلبسه الناس کالاجانة و نحوها فلا (شای: ۱۲۹۸) (۳) ولا بأس بأن یستظل بالبیت و المحمل (بندی: ۱۲۳۱) (۳) معلم المجابی: ۱۲۳۸ (۵) شم الأصل بعد هذا آنه متی حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعلیه دم، وإن حلق مالیس بمقصود فعلیه صدقة (تاتار فانی: ۱۲/۱-۵، شای : ۳/۱-۵۸) (۲) ومما لیس بمقصود : حلق صدقة (تاتار فانی: ۱۲/۱-۵، شای : ۳/۱-۵۸)

فائدہ:اگردو تین بال کائے تو ہر بال کے بدلہ میں ایک لپ کیہوں صدقہ کرنا انی ہے۔(۱)

190- فعل المحله: جو جانور پيدائش لوكول سے مانوس نه بواور تنهائى اختيار كرتا بوده وشق ہے (خواه اس جانوركا كوشت كھايا جاتا بويانه كھايا جاتا ہو) اور جو جانور ايانه بوده وضي ميں -(۱)

تھر تھے ہیں ہرن، ہاتھی، بندر، شیر، بھیٹریا، خرگش، کبوتر، بیلخ، طوطا وغیرہ سب
وشی ہیں (اگر چدان کو کسی طرح مانوس کرلیا ہو) پس بیشکار میں داخل ہیں، احرام کی
مالت میں یا حرم میں ان کا شکار کرنے سے بار جنمائی کرنے سے جزالا زم ہوگی۔(")
اور بکری، اونٹ، گائے، بھینس، مرغا، کتا، بلی وغیرہ بیجانوروحش نہیں ہیں، ان کو
مارنے سے کوئی جزالا زم نہ ہوگی (اس طرح دریائی جانور کے شکار میں بھی کوئی حرج
نہیں، خواہ ماکول ہویاغیر ماکول ہواوراگر چے حدود حرم کے اندر ہو)(")

فاكده (۱): سات موذى جانور شكار بون سيمتنى بين ، كيون كه شارع عليه السلام في محل وحرم اوراحرام وغيراحرام بين ان كومار في أجازت دى ب-ده جانور

→ شعر الصدر والساق ، ومما ليس بمقصود : حلق الرأس والابطين ..... الخ
(تاتارخائية: ١٦/١-٥٥، شاى: ٣٠/٥٨))

(۱) وإن نتف من رأسه أو الله أو لحيته ثلاث شعرات ففى كل شعر كف من طعام (فدية النامك: ۲۵۹) (۲) وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش بأصل الخلقة .....الغ (الحرال التي ١٩٥٠) (٣) الحرال التي ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من المحرم على المحرم فبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست بصيد لعلم الامتناع وعدم التوحش من النامي .....أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعا مأكولا أو غير مأكول .....الغ (برائع العنائع: ٢٠/١/٢٠) وخوج الكلب و لو وحشيا لأنه أهلى في الأصل، وكذا السنور الأهلى .....الغ (شاى ٢٩٤٠)

بيربين: كوا، چيل، بھيريا، سانپ، پھو، چو ہااور كٹ كھنا كما۔

پیرفقہاءکرام نے ان سات جانوروں پرقیاس کرکے حشرات الارض (جومودی جانوروں میں سے ہیں) کا بھی بہی حکم بیان کیا ہے جیسے کن تھجورا، ایذا پہنچانے والی چیونی، مجھر، پسو، کھٹل، کھی، بھڑ، گرگٹ، چھپکل، کیڑاوغیرہ، پس ان جانوروں کورم واحرام میں مارنے سے کوئی جزااور گناہ لازم نہ ہوگا، کیوں کہ بیجانورا کثر ایذا پہنچانے میں بیں۔ (۱)

البتہ جوں کا مارنا جائز نہیں اگر چہ وہ ایذا پہنچاتی ہے، کیوں کہ وہ بدن سے پیدا ہوں ان کو ہونے والا کیڑا ہے۔ اوراس میں اصول سے ہدا ہوتے ہیں اور محرم کے لئے بالوں کی مارنا جائز نہیں (کیوں کہ بیمیل کچیل سے پیدا ہوتے ہیں اور محرم کے لئے بالوں کی طرح میل کچیل دور کرنا بھی ممنوع ہے) اور جو کیڑے بدن سے پیدا نہ ہوں اور موذی ہوں جوں جوں جو مارا تو ایک مشت گیہوں یاروٹی کا کلڑاوغیرہ جو چا ہے صدقہ کردے، البتہ اگر تین سے زیادہ جو کیں ماریں (اور زیادہ خواہ کتنی ہی ہوں) تو ایک صدقۃ دینا واجب ہوگا۔ لیکن اگر محرم نے ماریں (اور زیادہ خواہ کتنی ہی ہوں) تو ایک صدقۃ دینا واجب ہوگا۔ لیکن اگر محرم نے دین پر پڑی ہوئی جوں کو (بشرطیکہ خوداس نے نہ ڈالی ہو) یا اپنے بدن یا کیڑے کے علاوہ کی اور کے بدن یا کیڑے سے جول کو ماردیا تو اس پر پچھوا جب نہیں۔ (۱)

(۱)وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد والفراش والذباب والوزغ والزنبور والخنافس والسلحفاة والقنفذ والصرصر وجميع هوام الأرض شيء من الجزاء الأنها ليست بصيودو الامتلودمن البدن (اللباب في شرح الكتاب : ۱۸۸۱ ثما من ۲۰۷۳) (۲)ومن قتل قملة تصدق بماشاء مثل كف من طعام وهذا إذا أخذ القملة من بدنه أو رأسه أو ثوبه أما إذا أخذها من الأرض فقتلها فلا شيء فيه سواء قتل القملة أو ألقاها على الأرض وان قتل قملتين أو ثلاثا تصدق بكف من طعام وفي الزيادة على ذالك نصف صاع من حنطة (برديد: ۲۵۲/۱) حتى بهن طعام وفي الزيادة على ذالك نصف صاع من حنطة (برديد: ۲۵۲/۱) حتى بهن طعام وفي الزيادة على ذالك نصف صاع من حنطة (برديد: ۲۵۲/۱) حتى بهن طعام وفي الزيادة على ذالك نصف صاع من حنطة (برديد: ۲۵۲/۱) حتى بهن

# نوك : جنايات كے متعلق ايك شجره كماب كے اخر ميں ہے۔

### رمي كابيان

۱۹۲- فعلی این جروه چیز جوز مین کی جنس سے ہاس سے رمی جا تزہاور جوغیر جنس سے ہے اس سے رمی جا ترنہیں۔(۱)

جیے مٹی کی ڈلی، گارے کی گولی، پھر، چونا، ہڑتال، سرمہ، وغیرہ سے رمی جائز ہے (لیکن افضل میہ ہے کہ کنگری سے رمی کرے اور وہ بھی مٹر کے دانہ کے برابر ہو۔ بڑے پھر اور نوک والی کنگریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ سی کولگ جائے تو زخی ہونے کا خطرہ ہے)

اور جو چیز زمین کے جنس سے نہ ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل، تانبا، لوہا، پلاسٹک،
لکڑی وغیرہ تو اس سے بالکل رمی جائز نہیں۔ پس بعض لوگ جو کنگری کی جگہ چپل، جوتا
مارتے ہیں ان کی رمی بھے نہیں ہوتی، کیوں کہ چپل وغیرہ جنس زمین سے نہیں ہیں۔
مارتے ہیں ان کی رمی بھے نہر کنگری مستقل مارنی ضروری ہے۔ (۱)

تفریع: پس آگر کسی نے ایک ساتھ سات کنگریاں ماردیں تو ایک ہی کنگری شار ہوگی (ایک ایک کنگری کر کے سات دفعہ مارنا ضروری ہے)

19۸- فعا بطه: وہ جمرہ جس کے بعددوسرے جمرہ کی رمی ہے وہاں تھہر نا اور دعا میں مشغول ہونامت ہے ہے اور جس جمرہ کے بعدری نہیں ہے وہال تھہر نا سی نہیں۔ (۳)

(۱) البحر:۳/۲۰۳۰ (۱) سبع دمیات بسبع حصیات (شامی:۱۷۲۱۵)

(۳)ووقف .....بعد تمام كل رمي بعده رمى فقط، فلايقف بعد الثالثة والابعد رمى يوم النحر، الأنه ليس يعده رمى (الدرالخارعلى المشروالخار: ۱۳۸۳)

تشریخ بیں یوم اخر (۱۰زی الحجہ) کوری کے بعد بالکل نہ شہر ہے، اس لئے کہ
اس دن صرف جمرہ عقبہ کی ری ہے، اس کے بعد کی اور جمرہ کی ری نہیں ہے ۔۔۔۔
اور ۱۱ رہم اور کی الحجہ کو جمرہ اور کی اور جمرہ کو کھی ہم رہائے کہ اور الرہ الرذی الحجہ کو جمرہ اور جمرہ کو طلی کی ری کے بعد ایک طرف ہو کر چھی شہر جائے اور ان دونوں جمروں پر قبلہ روہ وکر دعا کرے۔ اور جمرہ عقبہ (اخری) پرنہ شہر ہے، کیول کہ اس کے بعد کی اور جمرہ کی ری نہیں۔

ا ۱۹۹- فعالم المحافی المحافی

جیے اپانچ ،اندھے، ہاتھ کے فض کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی اس کی اجازت سے نائب بن کردمی کر ہے تو جائز ہے (لیکن اگر تندرست عورت بھیڑ کی وجہ ہے دمی نہ کر سکے تو اس کی طرف سے نیابت جائز نہیں ،اس کو جیا ہے رات میں رمی کرے ، بلکہ عورتوں کے لئے رات میں رمی کرنا افضل ہے ) (")

# مج كاقرياني:

ا ۱۰۰- علی طعه : جس جانور کی قربانی عیدالانجی میں جا ترنیس ج میں بھی جائز (۱) مستقاد الدرالخارعی ہامش روائی ر: سر ۵۳۱ (۲) ولوو قعت علی ظهر رجل او جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجموة جاذ ، و إلالا (الدرالخار) ای و إن لم تقع من علی ظهره بنفسها ، بل بتحوك الرجل أو الجمل (شای: ۱۸۸ ) هندیة الناسک : ۱۸۸ (۳) غدیة الناسک : ۱۸۸ )

زر نبیں۔

تشری : پس ہرن وغیرہ وحثی جانوروں کی قربانی جے میں جائز نہیں۔ ای طرح جے کی قربانی کا جانوران تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، جوعید الاخیٰ کی قربانی میں شرط ہے (ان عیوب کی تفصیل قربانی کے بیان میں آرہی ہے)

#### طواف كابيان

۲۰۲- فعالم علی اور اضطباع ہراس طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سی نہیں اس میں وال واضطباع مسنون نہیں۔ (۱)

بعد سی ہے۔ اور جس طواف کے بعد سی نہیں اس میں وال واضطباع مسنون نہیں۔ (۱)

قاکدہ: رقل ہیہ کہ سینہ تان کر کندھے ہلاتے ہوئے ذرا تیز قدموں سے چلے جسے پہلوان جب اکھاڑ ہے میں اثر تاہ تو چاتا ہے۔ رقل شروع کے تین چکروں میں مسنون ہے ، باقی چار چکروں میں رقل مسنون نہیں ، بلکہ مکروہ ہ تنزیجی ہے۔ (۳)

مسنون ہے ، باقی چار میں رقل چھوڑ دیا تو اس کے بعد صرف دو چکر میں رقل کرے اور پہلے دو میں چھوڑ دیا تو اس کے بعد صرف ایک چکر میں کرے، اگر تینوں میں چھوڑ دیا تو اس کے بعد صرف دو چکر میں رقل کرے اور اب بالکل رقل نہ کرے، کیوں کہ چھٹے ہوئے رقل کی قضانہیں۔ (۱) ۔ اور وال میں مرد کریں، عورتوں کے لئے رقل نہیں۔ (۵)

اوراضطباع کے معنی ہیں: دائیں بغل کے نیچے سے چا در نکال کر بائیں کندھے پر داکنا سے معنی ہیں: دائیں بغل کے نیچے سے چا در نکال کر بائیں کندھے پر دالنا۔ بیرمل میں سہولت کے لئے ہے، گر اضطباع آئیا ایکی نے آخر تک باتی رکھا

<sup>(</sup>۱) يجزئ في ذالك مايجزئ في الأضحية (اللباب على هامش الجوهرة:۱/٢٢٢) (۱) يجزئ في ذالك مايجزئ في الأضحية (اللباب على هامش الجوهرة:۱/٢٢٢) (۲) بمثرية: ١٠١١/١٠ مثل من الأربعة سنة . وينبغى أن يكره تنزيها لمخالفة السنة (شائ ١٠١٠) (٣) ولو مشى شوطاً ثم تذكر لايرمل إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لايرمل بعد ذالك (شائ ١٣٠١٥) (۵) النتف في الفتاوئ ١٣٢١-

تماس کئے اضطباع ساتوں چکروں میں مسنون ہے ۔۔۔۔ کیکن خیال رہے کہ اضطباع صرف طواف میں ہے، طواف کے علاوہ عام حالت میں مسنون نہیں، کہی بعض اوك جو برحال من حتى كرنماز من محى اضطباع كرجة بين وه غلط بــــــ (١) ۲۰۳- فعا بطه: جس طرح نماز مي ستركا چميا ناواجب بي طواف مي مجي

تفریع: بس اکر کسی نے اعصائے ستر میں سے کسی عضو کے چوتھائی بازائد کھلے موے ہونے کی حالت میں طواف کیا تو دم واجب ہوگا۔(")



<sup>(</sup>١)وفي شرح اللباب: واعلم أن الإضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء، فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مصطبعا يكره لكشفه منكبيه (شاي:٥٠٤/٣)

<sup>(</sup>۲) بدائع العناكع:۳۳۴۶\_

<sup>(</sup>٣)حتى لو طاف مكشوف العورة قلىر مالاتجوز به الصلاة جاز ولكن يجب عليه اللم (براكع المناكع:٣٣١/٢)

# قربانى كابيان

۲۰۴- **ضابطہ:** جس مخص پرزکوۃ واجب ہوتی ہےاس پرقربانی بھی واجب ہوتی ہے، تکراس کابر عکس نہیں۔

۲۰۵- خابطه: قربانی کے وجوب وسقوط میں اعتبار آخری وقت کا ہے۔ (۲)
تفریع: پس قربانی کے آخر وقت میں غریب آدی غنی ہوگیا؛ یا مسافر مقیم ہوا؛ یا نابالغ
بالغ ہوا؛ یا کا فرمسلمان ہوا (اور وہ سب غنی ہیں) توان پر قربانی واجب ہوجائے گی۔

(۱)متفادهندىي:۲۹۲/۵\_(۲)والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في اوله (شاى:۳۵۲/۹) اور آخر وفت مین فنی (جس نے ابھی قربانی نہیں گی) فقیر ہو گیا؛ یامر کیا! یامر تر ہو گیا (نعوذ باللہ)؛ یاسفر کرلیا تواس سے وجوب ساقط ہوجائے گا۔ (۱)

ادیور روبان کی نیت سے جانور فریدن میں قربانی کی نیت سے جانور فریدن میں قربانی کی نیت سے جانور فریدن عرفاً منت ہے، بخلاف الدار کے۔(۲)

تفريعات:

(۱) پس اگرفقیر (جس پر قربانی واجب نہیں )نے کوئی جالور قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگئی ، اب اس کے لئے اس جانور کابدلنا جائز نہیں ، اگر چہاس میں عیب پیدا ہوجائے۔

اور مالدار نے اگر کوئی جانورخریدا تو وہ منت کے تھم میں نہیں ، پس وہ اس جانور کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے ، بلکہ اگر اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اس پر دوسر سے جانور کی قربانی ضروری ہے (اور فقیراسی جانور کو ذرج کر لے ) (۳)

(۲) اگرجانور مرگیایا گم ہوگیایا چوری ہوگیا تو مالدار پر دومرے جانور کی قربانی واجب ہوانور مرگیایا چوری ہوگیا تو مالدار پر دونوں کے پہلا جانور مجی واجب ہوا گردومرا جانور خریدااورا تفاق سے پہلا جانور مجی مل گیا تو مالدار پر دونوں میں سے کی آیک کی قربانی واجب ہے (اور دونوں کا ذرج کرنا مستحب ہے) اور فقیر پر دونوں کی قربانی واجب ہے، کیوں کہاں نے دونوں ہی جانور (ا) والمعتبر آخر وقتھا للفقیر وضدہ والولادة والموت، فلو کان غنیا فی اول الأیام فقیرا فی آخر ها لاتجب علیه، وإن ولد فی الیوم الآخر تجب علیه، وإن مات فیه لاتجب علیه (الدروالشامی: ۱۹۲۹م، یوائع: ۱۳۸۸م)

(۲) لأن شرائه لها يجرى مجرى الايجاب وهو الندر بالتضحية عرفاكما في البدائع (شاى: ۲۹/۹) (۳) ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنياً وإن كان فقيراً اجزئه ذالك .....لعدم وجوبها عليه بخلاف الغنى (الدرالخارعلى بامش روالحار: ۱۹/۱۲)

ر بانی کانیت سے خرید ہے ہیں، اس لئے یہاں کے حق میں بمزار منت کے ہیں۔ (۱)
(۲) ای طرح اگر فقیر نے کوئی بڑا جانورا پنے لئے خریدااور خرید تے وقت شرکت کی نیت نہیں تھی تو وہ جانورای کے لئے متعین ہوگیا، اب اس میں کی اور کوشر یک نبیں کرسکا، برخلاف الدار کے۔ (۱)

محوظہ بنقیر کا جانور خرید نامنت کے تھم میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کوایام اسے میں خریدا ہوتو اسکے لئے یہ تھم نیس عزیز الفتاوی اسکے میں اگر ایام اسکے ہے ہی تھم نیس عزیز الفتاوی میں ہے: اگر نقیر ایام المخر میں قربانی کی نیت ہے کوئی جانور خرید ہے تو وہ تعین ہوجاتا ہے تربانی کے لئے ایکن اگر ایام المخر میں نہ خرید ابلکہ ایام المخر سے قبل خریدا تو دونوں امیر وغریب) کو بدلنا جائز ہے۔ (۱)

استدراک: اگرفقیری ملکیت می پہلے ہے کوئی جانور تھااور وہ اس میں قربانی کی نیت نہیں کی مجر بعد میں نیت کی تو وہ منت کے تھم میں نہ ہوگا، کیوں کہ اعتبار خریدتے وقت نیت کا ہے۔ (البتة اگر صراحتا زبان ہے منت مان لے تو مجریہ شرعاً منت ہوجائے گی، اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگی، نیزاس کا گوشت بھی کھا تا جا تزنیس ہوگا، سارا گوشت فرباء کودیتا ضروری ہوگا)(۵) نیزاس کا گوشت بھی کھا تا جا تزنیس ہوگا، سارا گوشت فرباء کودیتا ضروری ہوگا)(۵)

<sup>(</sup>۱) ثماى: ٢٥ / ٣٩٤م، بدائع: ١٩٩٨ - (٢) أما الفقير فلا يجوز أن يشرك فيها الأنه أرجبها على نفسه بالشراء للأضحية فعينت للوجوب (شاى: ٢٥٩٥٩)

<sup>(</sup>٣) عزيز القتاوي: ٥١٥٥، بحواله قماوي رجميه: ١٨٨، كرا چي-

<sup>(</sup>٣) فلوكانت في ملكه فنوى أن يضحى بها أو اشتراهاولم ينوى الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذالك لايجب لأن النية لم تقارن الشراء فلاتعتبر (شاى:٩٠ ٢٥، مَاني:٣١٧)

<sup>(</sup>٥) ولایاکل الناذر منها، ای نذراً علی حقیقته (شای:٩٣١٩)

میں بالکا ختم ہوجائے قربانی کے لئے مانع ہے۔ اور جوعیب ایسا نہ ہواس میں حن نہیں۔(۱)

تفريعات:

را) پس جوجانوراندهایا کانامو، یاس کی ایک آنکھی تھائی سے ذاکدوثی چلی گئی ہواں کی قربانی جائز نبیں۔(۱)

(۲) جانور کاایک کان ایک تہائی یاز اندکٹ گیا ہو؛یادم (پونچھ) ایک تہائی یاز اندکٹ گیا ہو؛یادم (پونچھ) ایک تہائی یاز اندکٹ گئی ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ (البتد دم یا کان پیدائش جھوٹے ہوں تو کوئی حرج نہیں، ای طرح کان میں موراخ ہویا کان لمبائی میں چیرا گیا ہوتو بھی مضا کہ نہیں) (۳) اگر ذبان اتن کٹ گئی ہوکہ گھاس نہ کھا سکتا ہوتو قربانی جا تر نہیں۔ (۳)

(۳) جانور کے پیدائش دانت نہ ہوں یا اکثر دانت گرگئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔(۵) (البتہ اگردانت نہ ہونے کے باوجودگھاس کھاسکتا ہوتواس کی قربانی درست ہے۔ بی صحیح قول ہے)(۲)

(۵) جانور کا سینگ جڑسے ٹوٹ گیا اور اس کا اثر دماغ تک پینی گیا تو قربانی جائز نہیں۔ (البتہ اگر پیدائش سینگ نہ ہوں یا سینگ جڑ سے نہیں ٹوٹا، پنج میں سے ٹوٹ گیا یاصرف کھول اتر گیا تو اس کی قربانی جائز ہے)(۲)

(۲) جانورا تنالنگر اہو کہ صرف تین پاؤں سے چاتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پرر کھتا ہی نہویا چوتھا پاؤں زمین پرر کھتا ہی نہویا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہو گراس سے چل نہ سکتا ہوتو قربانی جائز نہیں۔ (لیکن اگر چلتے

(۱)كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمتع الأضحية ومالايكون بهذه الصفة لايمنع (حدير:٢٩٩/٥)(٢) بمثرير:٢٩٤/٥\_،

(۳) مندیه:۲۹۷۵ (۲) ثالی:۹ (۲۰ ۲۵ (۵) غانیه:۳۲۲۳ (۳

(۲)واما الهتماء وهي اللتي لاأسنان لها فإن كانت ترعي وتعتلف جازت وإلا فلا،وهو الصحيح(۱۲۵/۵۶)(۷) *بندي*:۲۹۷/۵\_

قريانى كابيان فنهي ضوالط بن النكرے ياؤں كا سبارا لے كرچا بواكر چلكو اكر چا بوتو پراس كى قربانى (2) جانوراتنا پاکل یا بیار موکه پاکل بن اور بیاری کی وجهد کمانی ندسکی موقواس کر بانی جائز نیس- <sup>(۲)</sup> (٨) اتنا كمزوراورمريل موكه بثريول مين كوداندر بابو (جس كي علامت بيه هيك بروں پر کھڑا نہ ہوسکے ) تو اس کی قربانی جائز نمیں۔ (اور اگر اتنا کمزور نہ ہو ہلکہ چا برتا ہو مرد بلا پتلا ہوتو کوئی حرج نہیں اس کی قربانی جائزہے)(۲) (٩) دوتقن والے جانور میں ایک تقن اور جارتھن والے جانور میں دوتھن سو کھ مکئے موں (معنی کسی بیاری کی وجہ سے ان میں دود صنداتر تاہو ) یا کٹ محے ہوں یاا مے زخی ہوں کہ بچے کودود صنہ بلا <u>سکے تواس کی قربانی جائز نہیں۔ (<sup>(4)</sup></u> (۱۰) خنشی یعنی چانور میں پیدائشی مذکرومؤنث دونوں کی علامت ہو، یا کوئی علامت نه ہوتو قربانی جائز نہیں۔<sup>(ہ)</sup> ملحوظہ: بیسب عیوب خواہ خرید نے سے پہلے ہوں یا خرید نے کے بعد پیدا ہوئے ہوں دونوں کا حکم یکساں ہے، البتہ ذرج کرتے وقت جانور کے توسینے یا کودنے سے کوئی عیب بیداہوجائے تو کوئی حرج نہیں ایساعیب معاف ہے۔ <sup>(۱)</sup> ان كےعلاوه ياتى عيوب ميں حرج تبيس، جيسے: (۱۱) جانورخارش زدہ، گرفربہ ہوتواس کی قربانی جائزہے۔ (<sup>۷)</sup> (۱) شای: ۱ ر ۲۸ ۲۸ \_ (۲) شای: ۹ ر ۲۷ ۲۸ \_ (۳) بدائع العستانع: ۲۳ ر ۱۳ ۱۳ \_ (٣) عنديية: ٥ ، ٢٩٨، خلاصة القتاوي : ١٩٧٧ ـ (٥) بمثرية: ٢٩٩٥ ـ (٢)ولايضو تعيبها من اضطوابها عند اللبح (الدرالخاركل بامشردالمحار:٩٠/١٧١٩) (٤)ويضحي ..الجوباء السمينة ملكو مهزولة لم يعيخ (الدرالخاركل بامش روالخار: ۹ره۲۸)

(۱۲)زیاده عمر ہوجانے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے لائق ندر ہا ہو،اس کی قربانی زے۔ (۱)

(۱۳) داغ دیا ہوا ہوتو کوئی حرج نہیں، قربانی جائز ہے۔ (۱۳) جانورایک فوط دوالا ہوتو کوئی بات نہیں، قربانی درست ہے۔ (۲۰)

(۱۵) جانوررسولی والا ہوتو مضا کتے نہیں، قربانی صحیح ہے۔ (۳) (رسولی جملتی اور بردی کردی کائی اور بردی کردی کے کائی کردی کو کہتے ہیں جومواد ہے ہوجاتی ہے بیاشتہ اور کردن کے کائی میں ہوتی ہے، فیروز اللغات)

(۱۲) کتیا، خزیریا عورت کے دودھ ہے جس جانور نے پرورش پائی ہواس کی قربانی جائز ہے ( جائز ہے (کیول کہ بڑا ہونے تک چارہ وغیرہ کھانے سے اس دووھ کا اثر ختم ہوجاتا ہے)(۵)

(۱۷) جانورنجاست کھانے والا ہو گر چندروز با ندھ کراس کو چارہ کھلا یا گیاہو، تواس کی قربانی جائز ہے۔ برازیہ میں ہے کہ اس کی عدت اونٹ میں ایک مہینہ؛ گائے ، بھینس میں ماردوز اور بکر میں نڈھے میں اردوز ہے، گرعلامہ مرحی قرباتے ہیں:
اس میں میں دونت کی کوئی تحدید ہیں جب بھی جانور کے گوشت سے بدیوختم ہوجائے اس میں کرتاجا تزہے۔

<sup>(</sup>۱) ویجوز المجبوب سوالعاجزة عن الولادة لکبر سنها (مندید:۲۹۷۸) (۲) ویجوز سائلتی بها کی (بندید: ۲۹۷۸) (۳) (بدلیل جواز الخصی. کما فی المحمودیه) (۳) رحمید:۱۸۲/۳ (۵) حلت کماحل آکل جدی غذی بلبن خنزید (الدرالخار کی امش رواحی را ۲۹۱۰، کتاب المحظ)

 <sup>(</sup>۲) وفى البزازية :أن ذالك شرط فى اللتى الاتاكل إلاالجيف ولكنه جعل التقلير فى الإبل بشهر وفى البقر بعشوين وفى المشاة بعشوة، وقال السوخسى :
 الأصح عدم التقدير حتى تزول الواتحة المستة (شائى:١٩١٩م، كتاب الحظر)

اور جوجانور نجاست کے ساتھ جارہ وغیرہ بھی کھا تا ہواور نجاست کھانے سے اس کا سے درجوجانور نجاست کھانے سے اس کا سے

(۱۸)جو جانور بت یا مزار کے نام پرچھوڑا گیا ہو گراس کے مالک (چھوڑنے والے) جو جانور بت یا مزار کے نام پرچھوڑا گیا ہو گراس کے مالک اسے خریدنا اس لئے کہ ایسا جانور مالک کے ملک ہی میں رہتا ہے) (۱)

(۱۹) جس جانور کے بال کاٹ لئے گئے ہوں یابال جل می ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ (۲۰)

(۲۰)زمین جوتنے یاری باندھنے یا مارنے سے جسم پرنشان یا زخم پڑ گیا ہوتواس کی مجم قربانی جائزہے۔(<sup>۳)</sup>

محرمتحب بیہ ہے کہ جانور خوبصورت، فربداور پیدائش اعتباہے کمل ہوکہ بیقربان گاہ اللی پراپی جا ہت اور محبت کی قربانی ہے جس کا تقاضہ بیہ ہے کہ جانور میں ذراہمی عیب ندہو، ہراعتبار سے کامل وکھل ہو۔

۲۰۸ - ضابطه: بردے جانور میں شرکت کے لئے ہر شریک کی عبادت کی است ضروری ہے۔ (۱)

تشریکی: پس تمام شرکا کے لئے ضروری ہے کہ قربانی ؛ یاعقیقہ ؛ یادم تمتع ؛ وغیرہ کی

(١)ولو اكل النجاسة وغيره بحيث لم ينتن حلت (الدرالخارعلي بامش روالحار: ٩/

اوم) (٢) معارف القران: ار٣٢٣، سورة بقره، قحت الآية ومااهل به لغير الله\_

(٣)وكذا المجزوزة وهي اللتي جز صوفها الخ (١٩٤٦)

بن ربید نیت سے شریک ہوں، اگر ایک شریک کی بھی نیت گوشت کی ہوگی تو سب کی قربانی درست ندہوگی۔

۲۰۹ فی بوت خرید جانور کے جسم پرجو چزیں ہوتی ہیں ان کا صدقہ

کرنامتحب ہے۔<sup>(۱)</sup>

تشری بہری قلادہ ، بالی وغیرہ جو جانور کے بدن پر ہول (ذرج کے بعد)ان سب کاصدقہ کردینامستب ہے ،خود بھی استعال کرسکتا ہے۔البتہ اگر فروخت کردی استعال کرسکتا ہے۔البتہ اگر فروخت کردی اس کی قیمت صدقہ کرناواجب ہے۔جبیا کہ گوشت اور چرم کا تھم ہے۔ (۱)
اور جانور خرید نے کے بعد جواپی ری وغیرہ استعال کی ہے اس کے لئے صدقہ کا محم نہیں۔ (۳)



(۱) و يتصدق بجلدها و كذابجلالها وقلائدها، فإنه يستحب (شائ ٩٠٥٠) (۲) ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لاينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله وقوله عليه السلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له يفيد كراهة البيع .....و لا يعطى اجر الجزار من الأضحية لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه تصدق بجلالها وخطامها و لا تعط الجزار منها شيئا والنهى عنه نهى عن البيع أيضاً، لأنه في معنى البيع. (براير:١٩٥٥)

## كتاب النكاح

# ايجاب وقبول كابيان

-11- فعا بطه: جو لفظ جو في الحال كائل ملكيت يردلالت كرتاب (جيب بد، مدقہ، تملیک، بچ ، شراء، قرض وغیرہ) اس سے نکاح کرنا درست ہے (جبکہ اس سے تكاح مراولينے كى نبيت ياكوئى قرينه بواور گواه بھى يەمقىدىكى طرح سجھتے بول)(١) تشرك بس جس طرح فكاح اور تزوج وغيره صرح الفاظه وكاح موجاتاب، العطرح وہ الفاظ جولفظ نکاح کے ہم معی تونبیں مران سے کتائے نکاح کامفہوم سمجما جاتا ہے توان سے بھی نکاح ہوجائے گا، جبکہ وہ لفظ ایبا ہوجس سے فی الحال کامل مليت مرادلي جاتي مو، جيم مبد مدقد بتمليك، بيع ،شراء، قرض وغيره مثلاً عورت يول كم: "ميس في الى ذات تحقيم بدكى" يا"صدقه كيا" يا" تحقيم إلى ذات كاما لك بتايا" يا جے مرد کے: "میں نے بچھ کواتنے روپہ کے عوض خرید لیا" یا عورت کے:"میں نے ائی ذات تیرے ہاتھ فروخت کی' یا'' قرض دی' توقیول پائے جانے بران تمام مورتوں میں اصح اور محارقول کے مطابق نکاح موجاتا ہے بشرطیکہ منظم نے اس لفظ ے نکاح عی مرادلیا ہواورکوئی قریزہ بھی اس امریر دلالت کرتا ہو، مثلاً مبر کا ذکر یالوگوں کو ------(۱)(وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح) ..... (وما) عداهما ..... كل لفظ (وضع لتمليك عين) كاملة ..... (في الحال) ..... بشرط النية أو قرينة وفهم الشهود المقصود (الدرالخارطي امشردالحار:١٨٨٢ ١٨٨)

جمع کرنا، گواہ بنانا اور خطبہ نکاح پڑھنا دغیرہ۔ اور اگرکوئی قرینہ ندہوتو قبول کرنے والے نے اپنی مراد کو واضح کیا ہو۔ نیز گواہوں نے بھی سمجھ لیا ہو کہ اس لفظ سے نکاح مرادلیا ہے،خواہ بتلانے سے سمجھا ہویا کسی قرینہ سےخودہی سمجھ لیا ہو۔

اوروہ الفاظ جن سے کامل ملکیت مراد نہیں ہوتی ان سے نکاح درست نہیں، جیسے رہن ، عاریت تحلیل ، اباحت ، اجارہ وغیرہ ۔ ای طرح وہ لفظ جس سے کامل ملکیت تو مراو ہوتی ہے، لیکن فی الحال مراو نہیں ہوتی اس سے بھی نکاح جائز نہیں ، جیسے وصیت کا لفظ یعن عورت کا باپ کہے: '' میں وصیت کرتا ہوں کہ تو میری بیٹی کا مالک ہے'' اور مرد تبول بھی کر لے تو اس سے نکاح نہ ہوگا اس لئے کہ وصیت میں اگر چہکامل ملکیت ہوتی ہے، گرفی الحال نہیں ہوتی ، بلکہ وصی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔

ا۲۱- صابطه: ایجاب و قبول ہر زبان میں درست ہے اور ان کے معنی جانتا ضروری نہیں۔(۱)

تشریح: پس عربی، فاری، اردووغیره کسی بھی زبان میں ایجاب وقبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا، اگر چہاس کے معنی معلوم نہ ہوں، صرف انتاجان لینا کافی ہے کہاس لفظ سے نکاح ہور ہاہے۔(۱)

تفریع: پی اگر کی کو کواہوں کی موجودگی میں سکھایا جائے کہ کہ ' ذَوّ جْتُ نَفْسِی مِنْك '' اور عورت کو سکھایا جائے کہ کہ ' فَہِلْتُ '' و نکاح ہوجائے گا، اگر چہ مرداور عورت مینک '' اور عورت کو سکھایا جائے کہ کہ ' فَہِلْتُ '' و نکاح ہوجائے گا، اگر چہ مرداور عورت مین میں اسلامان میں میں ۔ ہاں اتنا ضرور جانے ہوں کہ یہ ایجاب یا تبول کا کلمہ ہے، اگر میمی نہ جائے ہوں تو پھر نکاح نہ ہوگا۔ (")

<sup>(</sup>۱) ثما ى:۹۲/۴-(۲)ووفق الرحمتى بحمل القول بالاشتراط على عدم اشتراط فهم معانى الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح (شاى:۱۲/۲۹)

<sup>(</sup>٣)وفى تقريرات الرافعي ١٨١: لكن في البزازية: تلفظت المرأة بالعربية زوجت لفسى من فلان ولاتعرف ذالك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أو -

۲۱۲- فعالم الجاب وتبول لفظامعترب ندكه فعلاً والمات تفريعات:

(۱) پس اگرکوئی مرد کے: ''میں نے استے رو پید کے وض تم سے نکاح کیا'' جواب میں عورت کچھند کے مصرف مہر پر قبعنہ کر لے تواس طرح نکاح منعقد نہ ہوگا۔

(۲) ای طرح ہندؤل کی طرح مرد وعورت نے سات پھیرے لئے اور مرد نے عورت کے سات پھیرے لئے اور مرد نے عورت کومنگل شتر پہنایا (جیسا کہ جفن جگہوں میں نام نہاد مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں) اور ذبان سے ایجاب قبول نہیں کیا تو نکاح نہوگا۔

ساا- صابطه: دونول کوابول کا ایک ماتھا یجاب و قبول مناضروری ہے۔ (۲)
تفریع: پس اگر کوابول نے صرف ایجاب کا لفظ سنا اور قبول کا لفظ نبیں سنا؛ یا ایک فضرف ایجاب کا لفظ سنا اور دوسرے نے صرف قبول کا؛ یا دونوں کوابول نے متفرقا معلا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ علا صدہ کا کہ ایک ایک ایک ایکا منہ وگا۔

استدراک: لیکن اگر کوئی شخص گونگا ہوتو ظاہرے کہ گواہ اس کا کلام نہیں من سکتے،
پس بیصورت منتی ہے۔ اس کا تھم بیہ کہ اگروہ گونگا شخص لکھنا جا نتا ہوتو اس کے لئے
ایجاب یا قبول کولکھ تا ضروری ہے ( یعنی گواہوں کے سامنے نکاح کی مجلس میں لکھ کر پیش
کرے) اور اگر لکھنا نہ جا نتا ہوتو ایسے اشارہ سے جومقصود پر دلالت کرنے ولا ہو
ایجاب یا قبول کر ہے تو کافی ہے، نکاح تیجے ہوجائے گا۔ (")

 <sup>◄</sup> لايعلمون صح النكاح ، قال في النصاب وعليه الفتوئ –

<sup>(</sup>١)فلاينعقد بقبول بالفعل (الدرالخارعلى بامش ردامخار ١٢٥، منديه:١٠٠١)

<sup>(</sup>٢)سامعين قولهما معاً (الدرالخارعلى إمش ردالخار: ١٨ ر١٩،١ لحرسار١٥١)

 <sup>(</sup>٣) فإن كان الأخرس لايكتب وكان له اشارة تعرف في طلاقه ونكاحه.....
 فهو جائز الخ.فقد رتب جواز الاشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن ←

سابطه: ایجاب کی عبارت تام ہونے سے پہلے تبول سے نہیں۔ (۱)

تفریح: بس اگر نکاح پڑھانے والے نے کہا" میں نے قلال بنت فلال کا نکال
تھے ہے کیا"کور لفظ" کیا" کہنے ہے تیل ہی مرد نے کہا" میں نے قبول کیا" تو بہتول سے
نہوگا ( کیوں کہ جب تک آخری لفظ نہ بولا جائے کلام میں استثناء وغیرہ کے در لیہ تغیر
کا احتال باتی رہتا ہے)

110- ضابطہ: نکاح کے وقت دولہا ودولہن کی تعین ضروری ہے، نام لیماضروری ہیں۔(۱)

تفريعات:

(۱) اگر مجلس نکاح میں دولہا ودولہن موجود ہوں تو ایجاب وقبول کے وقت ان کا نام لیما ضروری نہیں ، اشار و کرلیما کافی ہے جیسے نکاح خوال کے: ''میں نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا''۔

(۲) اگردولها ودولهن موجود نه بول مگرگوا بول اور عاقد کے سامنے نام لئے بغیری متعین بول، مثلاً کی فخض کی ایک بی لڑکی ہے اس نے کسی مرد سے کہا" میں نے تہارا فکا آپی لڑکی سے کردیا" مرد نے کہا" میں نے تبول کیا" تو نکاح ہوگیا، جبکہ وہ مرداور گواہ جانے بول کہ اس کی ایک بی لڑکی ہے۔ یا دولڑکیاں ہول مگر ان میں سے ایک شادی شدہ اور دوسری غیر شادی شدہ ہو (اوراس بات کومرد وگواہ جانے ہول) تو غیر شادی شدہ سے نکاح متعین ہوجائے گا، اگرچاس کا نام نہ لیا ہو۔ (۳)

→ كان يحسن الكتابة لاتجوز اشارته (شاي:٥٨٣/٢)

(۱) فلو قبل الآخر قبله لم يصح لتوقف أول الكلام على آخره لوفيه مايغير أوله (الدرالتخاركل المشردالحار: ١٥/٣) (٢) متفاد: شاى: ١٠/٠٥\_

(٣)إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال زوجت ابنتي من ابنك يجوز النكاح (الجر)وفي البزازية:رجل له ابنتان مزوجة وغير مزوجة -

کین اگردولہا یا دوہن مجلس نکاح میں موجود نہ ہوں اور نہ کواہ وعاقد کے سامنے معین ہوں آو چراس کا اور اس کے باپ کا نام لیناضروری ہے، تا کتعیین ہوجائے۔
فاکدہ:اگر کسی عورت کے دونام ہوں تو ان میں سے جومشہور نام ہووہی لیاجائے، بہتر ہے کہ دونوں نام لئے جائیں۔(۱)

۲۱۲- منابطه: اگراشاره اورتسمیه جمع بون تواشاره کااعتبار بوگا\_(۱)

تفریع: پس ایجاب و قبول کے وقت اگر عورت یا اس کے باب کے نام میں غلطی ہوجائے تو اگر مجلس نکاح میں عورت موجود ہواور اس کی طرف اشارہ کر کے نکاح کیا گیا ہوتو نکاح سیح ہوجائے گا ( کیول کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہیں، پس اشارہ کا اعتبارہ وگا)

اورا گرعورت مجلس نکاح میں موجود نہ ہوتو نکاح سیح نہ ہوگا، کیوں کہ اشارہ نہ ہونے کی وجہ سے تسمید متعین ہوگیا اور تسمید غلط ہے۔ (۲)

112- منابطه: ایجاب و قبول کے وقت عاقدین کی مجلس کامتحد ہونا ضروری ہے (۱۱) تقریعات:

(۱) پس ٹیلیفون پر ایجاب وقبول سے نکاح صحیح نہ ہوگا، کیوں کہ ٹیلیفون میں عاقدین کی مجلس ایک نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔ ہاں اگر ٹیلیفون پراگر کسی کووکیل بنایا اور وکیل عاقدین کی مجلس ایک نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔ ہاں اگر ٹیلیفون پراگر کسی کووکیل بنایا اور وکیل

وقال عند الشهود زوجت بنتى منك لم يسم اسم البنت وقال الخاطب
 قبلت صح وانصرف إلى الفارغة (منحة الخالق على البحر: ١٥٠/٣)

(۱)ولوكان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به، وفي الظهيرية :والأصح عندى أن يجمع بين الإسمين (البحرالرائق:۱۵۰/۳) (۲) بداييد

(۳) غلط و كيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة ، وكذا لوغلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح (الدرالتحاريلي إمش روالحار:۱۲۸ (۲۲) (۲۲) بدائع:۲۲-۱۹۹۹، البحر:۳۲۸ ۱۳۱ نے ایجاب یا قبول کیاتو تکاح درست ہے، جیسے لڑے یالڑی نے کسی کوٹیلیفون کیااور کہا کہ "میر انکاح فلاں سے کردؤ" یاان کے ولی مثلاً باپ نے کہا کہ"میر سے لڑکے یالڑک کا تکاح فلاں سے کردؤ" تواب اگر وکیل نے دوشری گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرالیا تو تکاح منعقد ہوجائے گا۔

اس کی تفصیلی صورت ہے ہے ۔ ایک فخص مثلاً خالد برطانیہ میں رہتا ہے، وہ ہندوستان میں ایک لڑکی مثلاً زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہے، پس خالدیا اس کا ولی ہندوستان میں ٹیلیفون کر کے کسی کو قبول کرنے کا ویک بناد ہے، پھر جب نکاح پڑھانے والا (گواہوں کی موجودگی میں) کے میں نے زینب بنت فلال کا نکاح خالد بن فلاں کے میں رہتا ہے) کردیا تو ای مجلس میں خالد کا ویل کے:

فلاں کے ساتھ (جو برطانیہ میں رہتا ہے) کردیا تو ای مجلس میں خالد کا ویل کے:

"میں نے اس نکاح کو خالد کیلئے قبول کیا" تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ (۱)

(۲)اگر چلتے چلتے ایجاب وقبول کیا تو نکاح صحیح نه ہوگا،خواہ پیدل چلے یا جانور پرسوار ہوکر، کیوں کہاس صورت میں ایجاب وقبول کی مجلس ایک نہیں ہوگی۔

البت کشتی کی سواری میں نقبہاء نے ایجاب وقبول کو درست قرار دیا ہے اور اس کی وجہ رہے ہیان کی ہے کہ کشتی مکان واحد کی طرح ہے اور عاقدین کو اس کے تھہرانے کا اختیار نہیں۔ (۲)

يبى علت ريل اور ہوائى جہاز ميں بھى پائى جاتى ہے، يس ريل اور ہوائى جہاز ميں كاح درست ہوگا۔

۲۱۸ - صابطه: ایجاب و قبول کے درمیان کوئی بھی ایبا فعل پایاجائے جو اعراض پردلالت کرتا ہوتو نکاح شیخ نہ ہوگا۔ (")

(۱) نآوی محودید: ۱۰ (۲۰ ۲۸ ـ (۲) فلو عقدا و هما یمشیان ویسیران علی الدابة لایجوز، وإن کانا علی سفینهٔ سائرهٔ جاز (البحرالرائق:۱۲۸/۱۳) (۳) شامی:۱۷/۲۷ ـ جیے کھانا، چیا، باتوں میں مشغول ہوجانا، مجلس سے کھڑا ہوجانا و فیر وہا کہ ایجاب و تبول کے دوران (لیعنی ایجاب کے بعد، قبول سے پہلے) قبول کرنے والے کی طرف سے بیا بائی گئیں آو نکاح نہ ہوگا، کیوں کہ ان چیز وں سے مجلس بدل جاتی ہے، جبکہ ایجاب وقبول کی مجلس بدل جاتی ہے، جبکہ ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہمونی ضروری ہے۔ (۱)

۲۱۹- فيا بطه: ايجاب وقبول من ظاهري الفاظ كا اعتبار برضا مندي شرط (۲) المين الماظ كا اعتبار برضا مندي شرط المين ال

تفريعات:

(۱) پس اگر کسی کوڈرادھمکا کرزبردی ایجاب یا قبول کروایا تو نکاح ،و میا،جیسے کس مرد یا عورت سے کہا کہتم مجھ سے ، یا فلال سے نکاح کرلوور نہ جان سے مارڈ الوں گا، اس نے ڈرکے مارے قبول کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

(۱) ای طرح بنی فراق میں بھی ایجاب وقبول سی جوجاتا ہے، جیسے مرد نے (دو گواہوں کی موجود گی میں) عورت سے فراقا کہا: "میں نے تم سے نکاح کرلیا" عورت نے بھی بنی میں کہا: "میں قبول کرتی ہوں" تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ نی کریم میں کہا: "میں قبول کرتی ہوں" تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں کہ نی کریم میں ایک تیز میں ایک جد مُن جد وَهَوْ لَهُنْ جِدُ النِکائِ وَالطَلَاقُ وَالرَجْعَة": تنین چیزیں ایس میں جن میں جیدگی ہے اور بنی فراق بھی جیدگی ہے اور بنی فراق بھی ہجیدگی ہے وہ: نکاح ، طلاق اور جعت ہیں۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) فلو اوجب احدهما فقام الآخر او اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب، لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيراً (شای:۱۸۲۲) (۲) إذ حقيقة الرضاغير مشروطة في النكاح (شای:۱۸۲۸) (۳) فيض القدير:۲۸۸، تم الحريث:۱۳۵۱-

#### نكاح كى شرطون كابيان

۲۲۰- صابطه: ناح مس سي مي تعلق صحيح نبير-(۱) تشريح: پس آگرنكاح كوكسى وقت يا جكه يافعل پرياكسى (دوسر فيخس) كى رضامندى اوراجازت يرمعلق كياتو نكاح درست ندموكا مثلاكس في كها كهجب فلال ونت آجائ تير يساته نكاح منظور بيافلان جكه بين منظور بي اميرافلان كام موجائة تبول ہے یا میرے والد اگر راضی ہوجا کیں یا اجازت دیدیں تو نکاح قبول ہے ان سب صورتوں میں نکار صحیح نہ ہوگا، (۲) کیول کہ ان صورتوں میں ایجاب وقبول سے انعقاد تکاح فوراً معلوم ہیں ہوتا، جبکہ شرط یہ ہے کہ زوجین کی طرف سے جب (اصالة یا وكالة ) ايجاب وقبول ياياجائة فورابلاتا خيراى ملى نكاح منعقد موجانا جائي-استدراک الین اگرزمان ماضی کے کی امرین کاح کو معلق کیا توضیح ہے، کیوں کہ ماضى متعين اورمعلوم الحال ہے، جیسے زیدنے اسپے لڑکے کا پیغام خالد کی لڑکی کودیا، خالد نے کہامیں نے اپنی اس لڑک کا تکاح قلاب سے کردیا ہے، زیدنے اس کی تکذیب ک معنی اس نے کہاتم جھوٹ بولتے ہو، خالد نے کہا اگر میں نے اپی لڑی کا تکاح فلال ے نہ کیا ہوتو تہادے لڑے سے کردیا ،لڑے کے باپ (زید) نے کہا مجھے منظور ب یعنی قبول کرایا اورحقیقت میں اس لڑکی کا نکاح کہیں نہیں ہوا تھا تو زید کے لاکے سے تكاح بوجائة الا<sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>١)أن النكاح المعلق بالشرط لايصح (شاى:١٥١٠، مديد:١٧٣١)

<sup>(</sup>۲) كتزوجتك إن رضى أبى لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر ..... ولا يصح إضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصح (الدرالخار: ۱۵۱/۱۵۱۰ مثرية: ۱۲۵۲) (۳) إلا أن يعلقه بشرط ماض كائن لامحالة فيكون تحقيقاً فينعقد في الحال ، كان خطب بنتاً لإبنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه

ای طرح کسی کی رضامندی یا اجازت پر نکاح کومعلق کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، لیں جس کی رضامندی پر نکاح معلق کیا ہے وہ مجلس نکاح میں موجود ہواور راضی ہو مائے تواسخسانا نکار سیجے ہوجائے گا، جیسے کہا: اگرمیرے والدراضی ہوتو نکاح قبول ہے ، ادراس کے والدمجلس نکاح میں موجود تھے اور انہوں نے رضامتدی ظاہر کردی تو استحساناً كاح موجائے كا اورا كرموجود نه مول تو نكاح نه موگا اگر چهوه راضي موجا كير\_() جیے مرد نے کہا: میں نے قبول کیا اس شرط پر کہ مجھ پر نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی یاایک متعین مقدار سے نفقہ دول گایا ہم دونوں ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوں گے؛ یا ورت نے کہا: میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہتو میری موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گایا موجودہ بیوی کوطلاق ہے دغیرہ تو الی شرط کا کوئی اعتبار نہیں وہ **مُرط کالعدم ہے۔ بیں شوہر براس کی استطاعت کے مطابق نفقہ دینالازم ہوگا ،اور** میان بیوی ایک دوسرے کے وارث ہول گے،اور میاں دوسری عورت سے نکاح کر سكتاب اورموجوده بيوي كوطلاق نبيس ہوگی۔(۳)

خفال :إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لإبنك فقبل،ثم علم كذبه العقد لتعليقه بموجود (الدرالخارعلى بامشردالحار: ١٥١٠)

ای طرح اگر ماقدین میں ہے کسی نے کہا کہ میں نکاح قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہا کہ میں نکاح قبول کرتا ہوں اس شرط پ کہاس نکاح کو ہاتی رکھنے یاندر کھنے پر میرے والدکوا ختیار ہوگا تو نکاح سیح ہوجائے کا اور اس کے والدکو بچھا فتیار نہیں ملے گا۔ (۱)

ای طرح اگرمرد نے کہا: پس نے اس جورت سے نکاح کیا اس شرط پر کہا سے
طلاق ہے یااس شرط پر کہ طلاق کا امراس کے اختیار پس ہے لینی وہ جب جا ہے او پرطلاق واقع کرستی ہے تو نکاح سجے ہوجائے گا اور شرط باطل ہوجائے گی، لینی حورت
پرطلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ اس کے لئے اختیار ہوگا ، امام محریہ نے الجامع الصغیر بس ایا
نی کلما ہے لیکن فقیہ ابواللیٹ فرماتے ہیں ہے ہم اس صورت میں ہے جب شرط لگا نامر ور کی طرف سے ہولیتنی مرد نے شرط لگائی ہواور اگر شرط عورت کی جا نب ہو، جیسے
مورت نے کہا: میں نے نکاح کیا اس شرط پر کہ جھے طلاق ہے یا طلاق کا امر میر سے
افتیا رہیں ہے ، مرد نے کہا: میں نے تول کیا تو نکاح ہوجائے گا اور عورت پرطلاق
اس اختیا رہیں ہو ایس نیس لے سکا۔ (۱)
اس اختیار کومردوا پس نیس لے سکا۔ (۱)

(۱) وفي فتاوى أبي الليث تزوج امرأة على أن أباه بالخيار صح النكاح ولاخبار (مندية:٢٤٣) (٢) رجل تزوج امرأة على أنها طائق أو على أن أمرها في الطلاق بيلها ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولايكون الأمر بيلهاوقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا بدأ الزوج فقال تزوجت على أنك طائق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طائق أوعلى أن يكون الأمر بيلى اطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيلها ..ولو قال العبد لمولاه إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبداً ثم تزوجها يكون الأمر بيل المولى ولايمكن اخراجه أبداً كله في قادئ قاص المنت اخراجه المداكلة في قادئ قاص المنت الموالي ولايمكن اخراجه المداكلة في قادئ قاص الهذا المولى ولايمكن اخراجه

ملحوظہ: میآخری مسلمان عورتوں کے لئے فنیمت ہے جو تھن حلالہ کے لئے نکاح کرنا جا ہتی ہوں اور خطرہ ہو کہ زوج ٹانی نکاح کے بعد طلاق نہیں دےگا۔
منعبیہ: نکاح وطلاق میں تعلیق کے اعتبار سے دوسئلے الگ ہیں:

ا-مردعورت سے کے: ''میں نے بچھ سے نکاح کیا اس شرط پر کہ میری موجودہ بیوی کوطلاق ہے'' تو نکاح ہوجائے گا اورطلاق نہیں پڑے گی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس لئے کہ اس صورت میں طلاق کوشرط قرار دیا ہے اور نکاح مشروط ہے اور یہ شرط مرد کی طرف سے پائی نہیں گئی ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی ، رہا نکاح تو وہ شرط باطل کے ساتھ ہوجا تا ہے، اس لئے نکاح ہوجائےگا۔

۲-مرد کے: ''اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو میری موجودہ بیوی کوطلاق'' تو نکاح کھی ہو جائے گا اور طلاق ہمی پڑجائے گی،اس لئے کہ یہ تعلیق ہے پین نکاح پائے جانے گی،اس لئے کہ یہ تعلیق ہے پین نکاح پائے جانے پر طلاق واقع ہوجائے گی۔(پس ان دونوں مسلوں کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا جائے گ

۲۲۲- فعل بطع: نکاح میں خیار رویت اور خیار عیب کی مخوائش نہیں۔ (۱)

تفریع: پس اگر مردیا عورت میں سے کسی نے کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا گر مرط یہ ہے کہ عورت میں ایقص (مثلاً اندھا ہونا، بہرہ ہونا، یا برصورت ہونا، یا پردہ بکارت ٹوٹ ہوا ہونا وغیرہ) بالکل نہ ہو؛ تو نکاح درست ہوجائے گا، پھر اگر کوئی عیب یا تقص یا بیادہ بیا تقص یا بیا جائے گا، پھر اگر کوئی عیب یا تقص یا بیا جائے اسے کوئی اختیار نہیں ملے گا۔

البته اگرشوبرمقطوع الذكر بإنامرد بإخصى بولينى جماع پرقدرت نه ركه تابولو عورت كواختيار ملح كاكرا كروه چا به قاضى كذر ليد نكاح فنح كراسكتى به ان ك مورت كواختيار ملح كاكرا كروه چا به قاضى كذر ليد نكاح فنح كراسكتى به ان ك مورا كالموا قاللتى أتزوجها طالق تطلق بتزوجها (الدرالخارعلى بامش ردالحار: ١٠ مرامي ١٠ مرائح مردامي ١٠ مرائح مردامي مرداني مردامي مرداني مردامي مرداني مردامي مرداني مردان

(٢)ولايثبت في النكاح خيار الرؤية والعيب (منديي: ١٢٥٣)

علاوه باتى صورتول شى الحتيار ندى وكا\_(١)

## نكاح ميس كوابى كابيان

۲۲۳- ضابطه: برده مسلمان جوابی ذات پردلایت د کھتا ہے نکاح مس کواہ بن سکتا ہے ادر جوابیاتہیں اس کا کواہ بنتا سے نہیں۔

تفریع: پس نابالغ، مجنون، غلام، مکاتب اورکافرکا نکاح میں گواہ بنتا سیحے نہیں سے اور مورت اور فاسق آ دمی کاحتی کہ محدود فی القذف کا گواہ بنتا سیحے ہے، کیوں کہ ان کواچی ذات پرولایت حاصل ہے۔

منعبیہ: جانا چاہئے کہ گوائی کے تعلق سے نکاح میں دوبا تیں ہیں: انعقاد نکاح اور اثبات نکاح۔ انعقاد کا تھم اوپر خدکور ہوا کہ س کو گواہ بنا نادرست ہاور کس کو ہیں، رہا اثبات کا تکم تو وہ نکاح کے انکار کے وقت ہے یعنی جب مردیا عورت میں سے کوئی نکاح کا انکار کرے تو اس وقت قاضی کی عدالت میں گوائی صرف ان ہی کو گوائی باتی احکامات میں قبول ہوتی ہے، پس اندھوں کی گوائی ، عاقدین کے رشتے داروں کی گوائی، فاسقوں اور محدود فی القذف کی گوائی معتبر نہ ہوگی ، اگر چہان تمام کی گوائی انعقاد نکاح میں معتبر ہے۔ بدائع میں ہے کہ انعقاد نکاح میں معتبر ہے۔ بدائع میں ہے کہ انعقاد نکاح میں اندھے، فاسق وغیرہ کی گوائی اس لئے معتبر ہے کہ وہاں مقصد زنا کی تہمت کودور کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے (نہ کہ تحو دوانکار کے وقت عقد نکاح کی حفاظت تہمت کودور کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا ہے (نہ کہ تحو دوانکار کے وقت عقد نکاح کی حفاظت کرنا) اور یہ تقصد ان نہ کورہ لوگوں کے حاضر ہونے سے حاصل ہوجا تا ہے، اگر چہ باتی ۔ (م

<sup>(</sup>۱)إلا إذاكان العيب هو الجب والخصا والعنة فإن المرأة بالخيار وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالىٰ (بتديي:١٧٦١)

<sup>(</sup>٢)والأصل أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه (ثامي:٩٢/٣) البحرالرائق:١٥٨/٣\_

#### ولايت نكاح كابيان

۲۲۳- منابطه: لکاح می ولایت کی ترتیب وی ہے جوتر کہ میں عصبات ریسر (۱)

تشری : پس ترتیب اس طرح موکی : سب سے پہلے بیٹے کوولایت حاصل ہے، پر ہوتے کو پھر بر ہوتے کو نیجے تک ۔اس کے بعد باب کوولایت حاصل ہے، پھردادا کو پھريردادداكواويرتك \_اكران ميس سےكوئى نەبوتومىت كاسكابمائى مستحق ب، پھرباپ شریک بھائی ، پھران کی اولا دای ترتیب سے ۔بیلوگ نہ ہوں تو میت کا سگا پچا، پھر سوتیلا چیالینی باپ کاسوتیلا بھائی، پھران کی اولاداس ترتیب ہے۔اگران میں سے بھی کوئی نہ بوتو میت کے باب کا چیاولی ہوگا، پھراس کی اولاد۔ اگریہ بھی نہ بول تو دادا کا بچیا، پھراس کی اولاد مستحق ہے۔ بید حضرات بھی نہوں تو پھر مال ولیہ ہوگی ،اس کے بعد دادي، پيرناني، پيرحقيقي بهن، پيرعلاتي بهن، پيراخيافي (يعني صرف مال شريك) بهمائي مہن، پھران کی اولاد، پھرذوات الارحام میں سے پھوپیاں پھر ماموں، پھرخالہ وغیرہ۔(<sup>()</sup> اكر فذكوره بالارشنة دارول ميس سے كوئى موجود ضه بوتو اخير ميں امير وخليفه كوولايت ماصل ہوگی یااس قاضی کو جسے ولا بت نکاح سپر دکی گئے ہے، پھر ٹائب قاضی کو جسے قاضی نے اختیار دیاہے۔<sup>(۳)</sup>

قا مده: ولا يت كى فركوره ترتيب كا مطلب بيه كه اگرولى قريب موجود نه موتو لا يعد كولى على اور كل على اور اكرولى قريب كى موجود كى ما وراكرولى قريب كى موجود كى ميل كى اور الرولى قريب كى موجود كى ميل كى اور (۱) والولى العصبة المراد بنفسه على تريتب الإرث والحجب (شرح الوقايد: ١٣/٢) و تريب العصبات فى و لاية النكاح كاتوتيب فى الإرث (موايد: ١١٢/٢) (٢) شرح الوقايد: ١٣/٢/١٠ اللياب فى شرح الكاب: ١٢/١٥١١ من القاضى ومن نصبه القاضى ، كذا فى المحيط (منديد: ١٨٥١١)

ولی نے نکاح کردیا تو وہ نکاح ولی قریب کی اجازت پر موقوف رہےگا۔ (۱) ۲۲۵- ضابطہ: ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے اور وہ صرف باپ دادا کو

عاصل ہوتی ہے۔(۲)

تری کے: پس بالغ پر کسی کوولایت اجبار حاصل نہیں، اگر چہ بالغہ باکرہ ہو ۔۔۔۔اور تا بالغ پر صرف باپ واد کو ولایت اجبار حاصل ہے،اولاً باپ کو حاصل ہے پھر دادا کوان کےعلاوہ کسی کو بیرولایت حاصل نہیں۔

فائدہ:ولایت اجبار کا مطلب سے کہ فیروصغیرہ راضی ہوں یانہ ہوں ہرصورت میں باپ دادا کا کیا ہوا نکاح ہوجائے گا،ادر بلوغ کے بعد ان کونکاح فنخ کرنے کا اختیار حاصل نہ دگا۔

اورا گرباپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا، یاباپ دادا نے ازخود نکاح نہیں کرایا بلکہ بذریعہ وکیل کرایا تو اس صورت میں صغیر اور صغیرہ کو بلوغ کے بعد اختیار اصل ہوگا، یعنی اگر منظور ہوتو نکاح باقی رکھیں ورنہ قاضی کے ذریعہ دفتح کرادیں۔(۳)

#### حرمت رضاعت كابيان

۲۲۷- **ضابطہ:** رضاعت سے دہ رشتے حرام ہوتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

(۳)المزوج بنفسه،احترز عما إذا وكل وكيلا بتزويجها (شامى:۱۸۱۸) (۴) ہنديہ:۱۳۳۳،الدرالخارعلی ہامش روالحجار:۱۸۲۳م\_

<sup>(</sup>۱)وللولى الأبعد التزويج بغيبة الأقرب فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته (الدرالخارعلى بامشروالحار:١٩٩/٣)

<sup>(</sup>٢)فإن زوجهما الأب أو الجد فلاخيار لهمابعد بلوغهما، وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحدمنهما الخيار إذا بلغ(اللياب:١٣٩/٢)

وور محتيدين:

۱-رضاعی ماں باپ اوران کے اصول بینی رضاعی دادا، دادی تانا، نانی او پر تک۔ ۲-رضاعی اولا داوران کے فروع بینے تک۔

٣-رضاعي بهن اوراس كي اولا دينيج تك\_

سم-رضاعی پھولی اورخالہ (مگران کی اولا وحلال ہےجیسا کہ نسب میں ہے)

۵-رضاعی باپ کی بیوی\_

۲-رضاعی بینے کی بیوی۔

مريد شية متعلى بين:

ا- رضاعی بھائی کی حقیقی بہن ؛ حقیقی بھائی کی رضاعی بہن ؛ اوررضاعی بھائی کی دوسری ماں سے رضاعی بہن ؛ ان تینوں سے تکاح جائز ہے۔ (۱)

۲-رضاعی بھائی و بہن کی حقیقی ماں ؛ حقیقی بھائی و بہن کی رضاعی ماں ؛ اور رضاعی بھائی بہن کی دوسری رضاعی ماں ؛ ان تینوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ (۲)

٣-رضاعي بينے کي حقيقي بهن جھيقى بينے کی رضاعی بهن اور رضاعی بينے کی دوسری

(۱) (وتحل اخت اخیه رضاعاً) یصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی له اخت رضاعیة وبالمضاف إلیه کان یکون لا خیه رضاعاً اخت نسبیاً وبهما، وهوظاهر (دری را وهوظاهر کان یکون له اخ رضاعی رضع مع بنت من امراة اخوی (شای ۱۳۸۰)

(۲) (وام اخت) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كان يكون لك اخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها ،وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية، وبأن تكون الأم فقط من الرضاع كان تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية بخلاف النسبية لأنها إما أمك أو حليلة أبيك..... (وام اخ) الكلام فيه ككلام في أم الأخت . (شاى: ١٨٥٠٣)

ال سد منا كا يمن الناتيون بي نكال جائز - (١)

ماں سے رحل ماس میں میں اور اس اور اس میں ہوتے کی حقیقی ماں؛ اور رضاعی پوتے کی حقیقی ماں؛ اور رضاعی پوتے کی ویسر ویسری رضاعی ماں ؛ ان تینوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ ('')

توت: حَتِی مِنْ کَارضائ ماں اور رضائ مِنْ کی حَتِی ماں ہے بھی نکاح جائز ہے۔ گرچونکہ مِنْ کی ماں سے نکاح نب میں بھی جائز ہاں لئے مستثنیات میں اس کوؤکرتیں کیاجا تا۔ (۳)

هسرمتا کی چیا کی ماں برمتا کی ماموں کی ماں برمتا کی پھو پی اور رمتا کی خالہ کی مال بیان جاروں ہے بھی نکاح جائز ہے۔ (")

ئیں نیسی رشتوں میں بیرب محرمات میں سے ہیں، مگر رضاعت میں ان سے نکاح جائز ہیں، کیوں کہ ان میں علت حرمت نہیں یائی جاتی۔

نوٹ نیرب دشتے مرد کی جانب سے بیان کئے گئے ہیں، عورت کی جانب سے بھی ای طرح بچھ لیمنا جائے۔

**۳۷۷- ضابطہ** :حرمت کا تعلق مدت رضاعت (ڈھائی سال) میں دودھ ینے ہے ہے،اس کے بعد نہیں۔<sup>(۵)</sup>

تحرت كجبس اكركى نے مدت رضاعت جو كەمفتى بەقول كے مطابق ڈھائی سال

(١)وقس عليه أخت ابنه وبنته ....الخ (الدرالخ)ر:٣٠٨/٣)

(۲) وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تنفرع إلى ثلاث صور: فولد ولدك إذا كان نسياً وله أم من الرضاع تحل لك ببخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك وإن كان رضاعيا بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى تحل لك (ثاى:٣٠٥/٣) واحترز بجدة الولد عن أم الولد لأنها حلال من النسب وكذا من الوضاع (ثاى:٣٠٥/٣) (٣) وام خال وعمة .....الخ (وريق) ) فيه الصور الثلاث ..... الخ (ثاى:٣٠٨/٣) (۵) بدائع العنائع :٣٠٨٠٠٠

ہے کے بعد کسی مورت کا دودھ پیاتواس سے حرمت ثابت نہ ہوگی ( مگرمدت د صاعت کے بعد دودھ پلانا جائز نیس)(۱)

تفریع: اگر شوہر بیوی کا دورہ پی لے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، البت شوہر کو عورت کا دورہ پیاحرام ہے۔ (۱)

ایک ناورصورت: اگرشو ہرڈ ھائی سال ہے کم عمر کا بچہ ہو، اور دہ اپنی بیوی کا دودھ پی بیوی کا دودھ پی ہے کا بیدی کا دودھ پی لیے جواس کے سابق شو ہر سے بچہ جننے کی وجہ سے اتر اہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (۳)

۲۶۸- صابطه: حرمت کے لئے دودھ کا پی اصلی حالت پر ہونا ضروری ہے (") تفریعات:

(۱) پس اگر دوده کی دبی یا پنیر بنادی، پھر کھلا یا تو حرمت ثابت نہ ہوگی ، کیول کہ ان چیز وں پر دوده کا اطلاق نبیس ہوتا۔ <sup>(۵)</sup>

(۲) ای طرح اگر دو ه کورونی یا تنو دغیره میں ملا کر کھلایا تو امام ابو صنیفه کے نز دیک حرمت عابت نہ ہوگی خواہ دودھ غالب ہویا مغلوب ، کیوں کہ سیال چیز جب جامد کے ساتھ مل جاتی ہے تو مشروبیت سے خارج ہوجاتی ہے۔ (۱)

(۱) الدرالخارعلى بامش روالحكار: ۳۹۳-(۲) ولم يبع الإرضاع بعد مدته .....حوام على الصحيح (الدرالخارعلى إمش روالحكار: ۱۳۹۷)

(٣)مص رجل ثدى زوجته لم تحرم (در قار) قيد به احترازاً عما إذا كان الزوج صغيراً في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه (شامى:٣١/١٢٩)

(٣) مستقادثا مى:٣١٣/ بدائع:٣٨/٣ ـ (٥) فى البحر: ولو جعل اللبن مخيضاً أو رائباً و شيرازاً أو جهناً أو أقطاراً أو مصلاً فتناوله الصبى لاتثبت به الحرمة ، لأن اصم الرضاع لايقع عليه (شامى:٣١٣/٣)

(۲)وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام غالباً لم تثبت الحرمة به -->

عبے اگردوده کان میں پڑکایا؛ یا عضو مخصوص کے سوراخ میں ڈالا؛ یا حقنہ کیا ہینی پا خانہ کے راستہ سے معدہ تک پہنچایا؛ یا انجکشن کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچایا توان تمام صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت نہوگی۔(۱)

### حرمت معابرت كابيان

۲۳۰- فعلی بطعه: حرمت مصاہرت نکاح صحیح سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ نکاح فاسد وباطل ہے۔ (۲)

تشری بین نکاح می میں (نکاح ہوتے ہی) حرمت ثابت ہوجاتی ہے (اگر چر بغیر وطی اور خلوت کے فوراً طلاق دیدہ ) اور نکاح فاسد وباطل ( لیعنی وہ نکاح جس میں رکن شہویا شرط فاسد ہو) سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، پس ایسے نکاح سے مرد پر عورت کی مال وغیرہ حرام نہ ہوں گی ، اس طرح عورت کے لئے بھی مرد کے اصول وفردع حرام نہ ہوں گے۔

البنة نكاح فاسدوباطل كے بعدوطی پائی جائے بادوائ وطی (مس بالشہوت مانظر

﴿ أيضا وإن كان اللبن غالباً فكذالك عند ابى حنيفة لأنه إذا خلط الماتع بالجامد صار الماتع تبعاً فخرج من أن يكون مشروباً (بتديه:١٧٣١،١٤٤١بابعلى بامش الجوبرة:٣٢/٢)

(۱)ويثبت به ....وإن قل إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لاغير ..... ولاالإحتقان والإقطار في الأذن وإحليل وجائفة وآمة .....الخ (الدرالتحاركي بامش ردائحتار:٣٩٩/٣-٣١٣- بندير:١٧٣٣)

(٢)وتثبت بالحرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد (بتديي: ١٧١١)

بالفہوت) کا ارتکاب کیا جائے تو پھراس وطی یا دواعی وطی سے حرمت مصاہرت ٹابت ہوجائے گی،جبیما کہزنا ودواعی زناسے حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

۱۳۹- منابطه جرمت مصابرت کیبوت می رضامندی اوراختیار شرطبیس (۱) تفریعات:

(۱) پس اگر کسی نے غلط بھی ہیں ہیوی کی بجائے جوان بیٹی کوشہوت کے ساتھ جھولیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔

(۲) مرد نے عورت کو جماع کے لئے بیدار کرنا چاہا اور ہاتھ خطا کر گیا اور قریب میں لیٹی ہوئی اس کی بیٹی پر شہوت کے ساتھ (اس کے کھلے بدن پر) اس کا ہاتھ پڑگیا تو حرمت مصاہرت ٹابت ہو کرمیاں ہوی ایک دوسرے پر ہیشہ کے لئے حرام ہوجا کیں سے (۲)

(۳) کسی مختص کازبردی ڈرا دھرکا کرنکاح کراوایا گیا تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔(زناودوائ زنا کا بھی پہی تھم ہے)

**۲۳۷- منیا بطلہ** :حرمت مصاہرت میں اختلاف کے وقت شوہر کا قول معتبر ہے۔ (<sup>(۷)</sup>

جیسے اگر خسر اور بہودونوں نے زنا کرنے کا اقر ارکیا اور شوہرا نکار کرتا ہے؛ یاصر ف عورت کہتی ہے کہ میر بے خسر نے میر بے ساتھ ناجا کزکام کیا، کیکن شوہرا سے تسلیم نہیں کرتا؛ یا تنہا باپ کہتا ہے کہ میں نے تیری بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور شوہراس بات سے اختلاف کرتا ہے؛ یا کسی اجنبی آ دمی نے الیسی کوئی گوائی دی اور شوہر اسے صحیح (۱) فلو تزوجها نکاحاً فاسداً الاتحرم علیہ اُمها بمجود العقد بل بالوطء (ہندیہ دارہ ۲۷ (۲) ستفادشامی : ۱۲ (۲۱) مندید: ارم ۲۷ (۳) (الدرالتی اعلی ہامش روالحی ربم ر

فقهى ضوالبط MY

كتاب النكاح نہیں مان رہا، بلکہ اس کوکوئی سازش سمجھتا ہے؛ تو ان تمام صورتوں میں شوہر کا قول مو<del>ر</del> ہوگااور بیوی اس پرحرام نه ہوگی۔(۱)

ہاں اگر شوہر بھی تشکیم کر لے ، یااس کے غالب گمان میں اس فعل کے واقع ہونے کی سچائی واضح ہوجائے ، یا دومردیا ایک مرداور دوعورتیں خودا پنی آئکھوں ہے دیکھنے کی مواہی دیں او پھران صورتوں میں عورت شوہریر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گ<sup>(1)</sup> نوت: محرمات سے متعلق ایک شجرہ کتاب کے اخیر میں ہے۔

#### طلاق كابيان

- ٢٣٣- ضابطه: غير مدخوله كے لئے ہرطلاق بائن ہوتی ہے خواہ صرت كلفظ سے ہویا کنابہ سے۔(r)

تشریح: کیوں کہ غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں ، وہ طلاق دیتے ہی بائنہ ہو جاتی ہےخواہ کوئی می طلاق ہو۔

فائده:اگرغير مدخوله كونتين طلاقيس ايك ساتھ ديديں، يعني كہا: '' بچھے تين طلاق'' توبیطلاق بائن غلیظه ہوگی ،اور تین سے کم میں بائن خفیفه ہوگی \_\_\_\_ اورا گرغیر مدخوله كوالگ الگ لفظول ميں تين طلاقيں ديں، يعني كہا: طلاق، طلاق، طلاق وسرف ايك طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ اس پرعدت نہیں جس کی وجہ سے وہ پہلی طلاق ہی ہے (١)بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقها، وعلى ذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لاتحرم على ابيه وابنه إلا أن يصدقها أو يغلب على ظنه صدقها (الحرالراكن: ٣/١٤٤) (٢)ونصابها للزنا أربعة رجالٍ.. ولوعلق عتقه بالزنا وقع برجلين ولاحد.....ولغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالاأوغيره كنكاح وطلاق وو كالة.....رجلان.....او رجل وامراتان (الدرالخارعلى بامشردالحتار:١١/١١ تا٩٨) (٣) متفادهدايه:١١/١٢نکاح ہے نکل گئی اور کل طلاق نہیں رہی اس لئے دوسری اور تیسری طلاق لغوہو جائے گی۔ برخلاف مدخولہ کے کہ اس پر عدت ہے اور عدت من وجد نکاح کے تھم میں ہے، اس لئے اس پر (کے بعد دیگر ہے) تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ (۱) اس لئے اس پر (کے بعد دیگر ہے) تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ (۱) ۲۳۲ - صابطہ: طلاق میں نیت کا اعتبار تیں، نبیت کا اعتبار کیں، نبیت کا اعتبار ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پیں اگر طلاق دینے میں نسبت کی اور طرف کی ، بیوی کی طرف نہیں کی ایا (بغیراشارہ کئے ہوئے) بیوی کانام بدل کر طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ (۲) (۲) ای طرح طلبہ (یابیوی) کومسائل طلاق پڑھاتے ہوئے کہا: ایک آدی کہنا ہے: "میری بیوی کو طلاق واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ کہنے والی کی بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے۔ "میری بیوی کو طلاق واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ کہنے والی کی بیوی کی طرف نسبت نہیں ہے۔ (۳)

(۳) کیکن اگر بیوی کو غذا قاطلاق دی ، یا کسی نے زبردی اس سے طلاق کہلوائی ، یا شوہرا پی بیوی کو بیہ کہنے جار ہاتھا کہ تو چض والی ہے اور غلطی سے نکل گیا: "تو طلاق والی ہے" یا کوئی ذکر کرنا چاہ رہاتھا کہ اس کی زبان سے انت طالق (تو طلاق والی ہے) نکل گیا تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے کہ یہاں اگر چہ طلاق کی نیت نہیں ہے، گر بیوی کی طرف نبست موجود ہے اور اعتبار نبست اگر چہ طلاق کی نیت نہیں ہے، گر بیوی کی طرف نبست موجود ہے اور اعتبار نبست

(۱)وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً وقعن عليها..... فإن فرق الطلاق كان يقول لها:أنت طالق ،طالق، طالق بانت بالأولى ولم تقع الثانية، لأن كل واحدة إيقاع على حدة وليس لها عدة، فإذا بانت بالأول صادفها الثاني وهي أجنبية (اللباب في شر الكتاب:۱۷۲/۲)

(۲) صویح لایحتاج إلی النیة (شامی:۱۳۸۸) لایقع اصلاً مالم یقصد زوجته (شامی :۱۰۲۲،۱۰/۶ر:۱۲۷۱) (۳) لوحلف لدائنیه بطلاق امراته فملانة واسمها غیره لاتطلق (الدرالخارعلی بامش روانحار:۱۲۲۲) (۳) شامی:۱۲۲،۱۴ ما/حر:۱۲۸۵\_

کاہے،نیت کالمیں۔(۱)

(۱) یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغا عاقلا سواء کان حراً أو عبداً طاتعاً أو مکرهاً ..... وطلاق اللاعب والهازل به واقع، و کذالك لو اراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه باطلاق فالطلاق واقع (منديه: ۱۳۵۳) بأن اراد أن يقول مبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق ، لأنه صريح لا يحتاج إلى النية (شامى: ۱۳۸۸) فجرى على لسانه أنت طالق تطلق ، لأنه صريح لا يحتاج إلى النية (شامى: ۱۳۸۸) رفيراسلامى ملك بين مفتى بيمي وقوع طلاق كافتوك كلهے گا ، كونكه و بال قاضى نمين موتا ، اس لئے عورت كے لئے عاره جوئى كا موقع نمين ہے ، پس مفتى قاضى كى قائم مقامى كر كا اسعيدا حمد يالن يورى

(٣) فا فترقا. عمالو سبق لسانه .....فإنه يقع قضاءً فقط .....وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة الأنه قصد السبب عالماً بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده .....الخ (شامى ٢٧٣/٣)

کرے اور کہے: میں نے اپنی بیوی کی طلاق مراد بیس لی اور نہ میں نے اس کوطلاق وی بادیا میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔(۱)

م ۲۳۵- صابطه بحن نیت کرنے سے یادل دل میں طلاق ویے سے طلاق واتع نیس مولاق ویے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، جب تک کرزبان سے تلفظ نہ کرے۔ (۱) واقع نہیں ہوتی ، جب تک کرزبان سے تلفظ نہ کرے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پس اگرکوئی مخص اپنی بیوی کوطلاق دے رہاتھ اور دود فعہ کہہ چکا تھا، گرتیسری دفعہ جسب اس نے طلاق کا لفظ کہنا جا ہا تو ایک مخص نے اس کے منصر پرہاتھ رکھ دیا اور وہ مند جسب اس نے طلاق کا لفظ کہنا جا ہا تو ایک مخص نے اس کے منصر پرہاتھ رکھ دیا اور وہ تیسری طلاق نہیں کہد سکا تو اس صورت میں دوطلاق واقع ہوں گی اور تیسری کا تفظ کوئیں موااس وجہ سے وہ دو اقع نہ ہوگی ، رہادل میں کہنا یا نیت کرنا تو اس کا اعتبار نہیں۔

(۲) ای طرح کسی مخف کا اپن بیوی ہے جھٹر اہوا اور طلاق کی نیت ہے اس نے بیوی کوتین کنگریاں دیدیں اور زبان ہے کہ جھیں کہا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

۲۳۹ ضابطه: طلاق میں اعتبار طاہری الفاظ کا ہے، رضامتدی کا تیں۔ (۱۰)
تفریع: پس اگر کسی کے ڈرانے دھمکانے یا پھھ دباؤ میں آکر طلاق ویدی؛
یاغداق میں بیوی کوطلاق دیدی؛ یاغلط بی میں طلاق دی (مثلا کسی ایک بیوی کوطلاق دین تھی اور غلطی ہے دوسری کوطلاق دیدی) تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع

(۱) في البحر:لوقال امرأة طائق أو قال طلقت امرأة ثلاثاً وقال لم أعن امرأتي يصدق اه ويفهم منه أنه لم يقل ذالك تطلق امرأته ، لأن العادة أن من له امرأة أنما يحلف بطلاقها لابطلاق غيرها فقوله إنى حلفت بالطلاق ينصرف إليها مالم يود غيرها لأنه يحتمله كلامه ..الخ (شاى:٣٥٨/٣)

(۲) لأن الطلاق أو العتق لايتعلق بالنية بالقول *، حتى لونوى طلاقها أو عقه* لايصبح بدون لفظ (الدرالخ) على بامش روالخار:۱۲۱۲ ان كتاب المصلاة) (۳) ستقادمنديه:۱۳۵۲–۳۵۸ مثما می:۱۲۲۲۳ -

موجائے گی۔<sup>(1)</sup>

٢٣٧- ضابطه: طلاق صرح لاحق موتى ہے طلاق صرح اور بائن سے اور طلاق مرح اور بائن سے اور طلاق بائن سے اور طلاق بائن سے در<sup>(۱)</sup> طلاق بائن سے د<sup>(۱)</sup> مثالین متدرجہ ذیل ہیں:

ا- صرتے کے صرح کولائ ہونے کی مثال: شوہر نے پہلے صرتے لفظ سے طلاق دی پھردوبارہ صرتے لفظ سے طلاق دی ہو دوطلاق رجعی واقع ہوں گی۔

(کین دوطلاق رجعی واقع ہونااس شرط کے ساتھ ہے کہ صرت سے واقع کی جانے والی دونوں طلاق رجعی دی اور دوسری بائن دی دونوں طلاق ہے طلاق ہے ایک طلاق رجعی دی اور دوسری بائن دی (مثلاً کہا: مجھے طلاق ہے استے مال پر ، یا مجھے سخت ترین طلاق ہے تو یہ اگر چہ صرت کے لفظ ہے مگر اس سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے ) تواس صورت میں دونوں طلاقیں بائن ہوجاتی ہے ، موجا کیں گی۔اس لئے کہ جب رجعی بائن کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بھی بائن ہوجاتی ہے ، خواہ رجعی بائن سے رجعی بائن ہوجاتی ہے ، خواہ رجعی بائن سے رجعی سے ملنے سے خواہ رجعی بائن سے رجعی سے ملنے سے مرجعت کاحق خم ہوجا تا ہے )

٧- صرت كے بائن كولائق ہونے كى مثال عوہرنے كہلے طلاق بائن دى مثلاً

(۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حراً أو عبداً طاتعاً أومكوهاً ..... وطلاق اللاعب والهازل به واقع ..... ولوقال لامراته أنه ينظر إليها ويشير إليها يازينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة يازينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة (بندية: ٣٥٨-٣٥٨) (٢) الدرالخارعلى بامش روائح ربم ١٩٨٥-٢٥٨ ق

(٣) الصريح يلحق الصريح : كما لوقال لها أنت طالق ثم قال أنت طلاق أو طلقها على مال وقع الثاني، بحر. فلافرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو باتناً ..... وإذا لحق الصريح البائن كان باتناً ، لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة (شائ ١٠٠٠ه)

تلیات می (بنیت طلاق یا بوت نداکره) کها: "انت باتن" (تو جدا ہے) پھر صرت کا است مطلاق دی مین کہا" انت طالق" تو دوطلاق بائن داقع ہوں گی۔ (۱)

- بائن کے مرت کو لائق ہونے کی مثال: شوہرنے پہلے صریح لفظ سے طلاق رجی دی ہوں گئے۔ (۲) رجی دی پھر کتا ہے افظ سے طلاق دی ، تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی۔ (۲)

سم ایک کے بائن کو لاحق نہ ہونے کی مثال: شوہرنے پہلے طلاق بائن دی (خواہ مرت کا نفظ سے دی یا کتابیہ سے ) مجرد و بارہ طلاق بائن دی اور کہا: "انت بائن "یا کوئی اور کمتابیہ نقظ استعال کیا تو ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ بعد والی بائن پہلی بائن کو لاحق نہیں ہوتی ،خواہ ایک ہی لفظ کنا یہ کو بار باراستعال کرے یا متعدد کنایات کو استعال کرے یا متعدد کنایات کو استعال کرے۔ (")

البت اگر بعد والے کنابی لفظ میں کوئی ایسا لفظ بر حما دے جونی طلاق پر دلالت کرتا ہوتو پھراس ہے بھی طلاق واقع ہوجائے گی، مثلاً طلاق کی نیت ہے کہا" میں نے تم کوجدا کر دیا" پھرای وقت یا عدت کے اندر کہا میں نے تم کواز سرنو جدا کیا تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی۔ (")

(۱) ويلحق البائن : كما لوقال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق ..... الخ (شاك : ۵٬۰۰۳) (۲) والبائن يلحق الصريح (ورمخار) ومنها: ماقدمناه من قول المنصور : وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكنايات ، لأن ملك النكاح باق، فتفيده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لايلحقه الكنايات وكذا تعليله دليل على ذالك (شاك : ۵٬۳۳۳)

(٣) لا يلحق البائن البائن : المراد بالبائن الذى لا يلحق البائن هوماكان بلفظ الكتاية لأنه هو الذى ليس ظاهراً في انشاء الطلاق ، كذا في الفتح. وقيد بقوله "الذى لا يلحق"إشارة إلى أن البائن الموقع أولاً أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال . . الخ (شاى:٥٣١٨٥)

توث:ان تمام صورتوں میں بہ شرط ملحوظ رہنی جاہئے کہ دوسری طلاق شوہر نے عدت میں دی ہو، ورنہ بیددوسری طلاق واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ عدست کے بعد عورت اجنبيه موجاتی ہے، پھرطلاق کچھمؤٹر نہ ہوگی۔(۱)

۲۳۸- صابطه بغیق بمین کا عم رکھتی ہے، پس اس کو باطل کرنے کا اختياركى ونبيرحى كه شوبركو بحي نبيل (١)

تفريع: پس اگر کسى نے اپنى بيوى سے كہا: 'اگر تواسينے ميكے كئي تو تجھے طلاق 'اب شوہراجازت دیتا ہے،اور بیوی بھی جانا جا ہتی ہے توبیہ اجازت دینا سیح نہیں،اگر بیوی میکے جائے گی تو طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ اس شرط کوختم کرنا لیمین کو باطل کرنا ہاور یمین کا باطل کرنا حالف کے بھی اختیار میں نہیں، پس شوہراس تعلیق کو باطل نہیں كرسكا (جيما كه طلاق ديغ كے بعد طلاق كو ياطل نہيں كرسكا)

**۲۳۹- ضابطه بعلی باطل ہوتی ہے، حلت کے زوال سے نہ کہ ملکیت کے** 

تفریع: پس تین سے کم منجز طلاقیں تعلق کو باطل نہیں کریں گی ، کیوں کہ تین سے کم طلاقوں میں عدت کے بعد اگر چپر ملکیت ختم ہوجاتی ہے، کیکن حلت باقی رہتی ہے، كيول كه بغير حلاله كے دوبارہ اى عورت سے نكاح جائز ہے۔

تفصیل اس کی بیدہ کدا کر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: اگر تو فلاں کھر میں داخل

(٣) بخلاف أبنتك باخرى :أى لوأبانها أو لا ثم قال فى العدة أبنتك باخرى وقع، لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الاخبار بالثاني عن الأول (شامي:٥٣٥/٣) (١) بشرط العدة: هذا الشرط لابد منه في جميع الصور اللحاق (شامي:١٣٠/٥٢٥) (٢) فافادأنه يمين لغة واصطلاحاً (ثام ١٥٨٩) اليمين لايجب على الانسان بالإلتزام حتى يبطل بالإختيار فبقيت اليمين على حالها (بدائع العنالع:١١١٣) (٣)أن التعليق يبطل بزوال الحل لابزوال الملك(ثام:٩٩/٣)

ہوئی تو تجھے طلاق اور عورت ابھی اس کھر میں داخل نہیں ہوئی کہ شوہر نے ایک یا دو
منز طلاقیں (لینی فوری طلاقیں جو کسی ٹی پر معلق نہ ہوں) دیں، پھر عدت میں یاعدت
کے بعد ای عورت کو والیس نکاح میں لے لیا (اور عورت اب تک کھر میں واخل نہیں
ہوئی) تو وہ طلاق جو دخول دار پر معلق ہے اب بھی باتی ہے، اگر اب بھی عورت اس کھر
میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ یہاں تعلیق کے بعد نخر طلاق سے
ملک تختم ہوئی تھی نہ کہ جلت، اس تعلیق اپنے حال پر باتی رہےگی۔

لین اگر تین منجر طلاقیں دیدی تو تعلیق باطل ہوجائے گی، کیوں کہ تین طلاق کے بعد حلت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہے ، پس بعد حلت ختم ہونے سے تعلیق باطل ہوجاتی ہے ، پس اگر حلالہ کے بعداس عورت سے نکاح کیا پھروہ اس کھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہوگا۔ (۱)

۱۷۷- صابطه: تفویض طلاق میں شوہر کورجوع کاحق نہیں اور تو کیل میں رجوع کرسکتاہے۔(۱)

جیسے اگر شوہر نے خود بیوی کو یا کسی اجنبی آ دمی کوطلاق کا مالک بنایا تو شوہراس سے رجوع نہیں کرسکتا ہے۔ (۳)

لیکن یة نفویض نجلس پر مخصر ہوگی، اگر اس شخص نے اس مجلس میں طلاق ہیں دی تو اب اس کا اختیار ختم ہوگیا، اب طلاق دینے سے طلاق واقع نہ ہوگی، البت اگر شوہر نے مجلس کے بعد تک اختیابا قی رکھا، مثلاً کہا ہمیشہ کے لئے میں نے تم کو طلاق کا اختیار دیا یا طلاق کا امرتمہار سے سپر دکیا یا ایک مہینہ تک یا ایک سال تک اختیار دیا تو اب یہ اختیار موگا مجلس پر خصر نہیں رہے گا، بلکہ جو مدت شوہر نے دی ہے اس وقت تک اس کو اختیار ہوگا مجلس پر خصر نہیں رہے گا، بلکہ جو مدت شوہر نے دی ہے اس وقت تک اس کو اختیار ہوگا ان ان عامر امر آئی بیدك " اس کا محیط و هو الاصح ، کذا فی المحیط و ہو الاصح ، کذا فی

وه اس مت من جب جا ہے اس کی بیوی کوطلاق دے سکتا ہے اور شو ہر کور جوع کا حق شہوگا۔ (۱)

برخلاف تو کیل ہے، کرتو کیل میں شو ہرکورجوع کا حق رہتا ہے مثلاً اگر گورت سے کہا جم میری بیوی کوطلاق دیدویا میں ہم کہا جم اپنی سوکن کوطلاق دیدویا اجنی شخص سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دیدویا میں ہوگورجوع کا حق ہے، لیمی اس میں شوہرکورجوع کا حق ہے، لیمی اس کوطلاق کا دکیل بنا تا ہوں تو بیت کے بھر جب وکیل کومعزولی کاعلم ہوگیا تو اب اس کا طلاق دینا سیح نہ ہوگا، اور بیتو کیل مجلس پر مخصر نہ ہوگی مجلس کے بعد بھی وکیل طلاق دینا سیح نہ ہوگا، اور بیتو کیل مجلس پر مخصر نہ ہوگی مجلس کے بعد بھی وکیل طلاق دینا ہے جب تک معزول نہ کیا جائے۔ (۲)

فائدہ: جانتا جائے کہ تفویض میں شوہر کسی کوطلاق کا اختیار دے کرطلاق کا مالک بناتا ہے، جبکہ تو کیل میں طلاق دینے کا تھم کرتا ہے یا صراحناً تو کیل کالفظ بولتا ہے، پس دونوں میں فرق مجھ لینا جاہے۔

## تحرمری طلاق:

۲۳۱- ضابطه: طلاق نامه می طلاق لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، نیت ہویانہ ہوادرخواہ بیوی کوخط پہنچائے یا پھاڑ دے۔(۳)

تشرت طلاق نامه سے مراد: باضابط عنوان دیکر بیوی کو خاطب کر کے طلاق کا خط

(۱) رجل قال لآخو"أمرامرأتى بيدك إلى سنة " صاد الأمر بيده إلى سنة حتى أداد أن يرجع لايملك وإذا تمت خوج الأمو من يده (بمرية:١١٣٩٣)

(٢) وإذا قال لرجل ذالك أو قال لها طلقى ضرتك لم يتقيد بالمجلس، لأنه توكيل فله الرجوع (الدرائخار) قيد به احترزاً عما لوقال له"أمرامواتى بيدك" فإنه يقتصر على المجلس والايملك الرجوع على الأصح (شاى:٣/ ٥٤٥) (٣) شاى:٣/ ٥٤٥)

کھناہے، ایس کتابت تلفظ کے قائم مقام ہوتی ہے اور لکھتے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے، فواہ اس میں طلاق کی نیت ہویانہ ہواور خواہ وہ خط بیوی تک پہنچے یانہ پہنچے۔(۱)

120

البتة اگرایقاع طلاق کووصول خط کے ساتھ مقید کیا ہولیتی یوں لکھا ہوکہ" جب میرا
یہ خط بچھے پنچے تو طلاق" پس اب عورت تک خط کنچنے کے بعد ہی طلاق واقع ہوگی،اگر
خط تم ہوگیا یا بچاڑ دیا اور عورت تک نہ پہنچا تو طلاق واقع نہ ہوگی (لیکن اگر عورت تک
خط بی جاتو طلاق واقع ہوجائے گی ،خواہ وہ اس خط کو پڑھے یانہ پڑھے)(۱)

اوراگرخط مرسوم نه ہولیعنی نهاس میں کوئی عنوان ہواور نه بیوی کوئ اطب کیا ہواور نه اوراگر خط مرسوم نه ہولیعنی نهاس میں کوئی عنوان ہواور نه بیوی کوئ اطب کیا ہواور نه اور کی اضافت بیوی کی طرف کی ہو، بلکہ یوں ہی لکھا: طلاق ہے، طلاق ہے وغیرہ تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا ، لیعنی اگر بیوی کوطلاق دینے کی نیت سے لکھا ہے تو طلاق واقع ہوگی ، ورنہ بیں۔ (۳)

فائدہ: پانی پریاہوا پریا الیی چیز پرطلاق لکھنے ہے جس کو بھینا اور پڑھنامکن نہ ہو طلاق واقع نہ ہوگی، اگر چہطلاق دینے کی نیت سے لکھے، اس لئے کہ بیددر حقیقت تحریر نہیں ہے تحریر سے مرادواضح تحریر ہے جس کو پڑھنا اور بھینا ممکن ہو۔ (")

(۱)قال في الهند يه: الكتابة على نوعين : مرسومة وغير مرسومة، ولعنى بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل مايكتب إلى الغائب.....وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لاتخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب : أما بعد فانت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة (شامى: ١٨٥٣ – ١٥٩)

(۲) وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاء له كتابي فأنت طالق فبجاء ها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق، كذا في الخلاصة (شاى: (m) وإن كا نت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا (m) وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن (m)

۲۳۲- منابطه جری طلاق کا عتبار مجبوری اور ضرورت کے وقت ہے۔ (۱) تفریعات:

(۱) پس آگر ہوی مجلس میں موجود ہوتہ تحریر سے طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ یوی کے موجود ہوتے ہوئے شہر تلفظ سے طلاق واقع کرسکتا ہے، لہذا تحریر کی ضرورت شدی ( مگریہ کہ شوہر گونگا ہوتہ پھرتج ریہ طلقاً معتبر ہوگی کیوں کہ یہاں ضرورت ہے) (۲) دری طرح آگر شوہر کو ڈرادھر کا کر طلاق لکھوائی یا طلاق نامہ پر قبر استخطا کروائے یادھوکا دیکر یہ کام کرایا ایم راکھوائی یا انگو شے کا نشان جرا لے لیا یا شوہر کو معلوم ہے مگراس پر راضی نیس ، صرف خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ راضی نیس ، صرف خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اس لئے کہ کتابت کو تلفظ کے قائم مقام طلاق کے باب میں مجبوراً کیا گیا ہے اور جبر واکراہ کی حالت میں وہ مجبوری اور ضرورت نہیں۔ ( ۳)

نوت: طلاق معلق ایک شجره کتاب کے اخر میں ہے۔

#### ايلاءكابيان

۳۳۳- صابطه: وه چیز جس کی ادائیگی ایک گوندد شوار بهواس پرمباشرت کو معلق کرنے سے معل

→ فهمه وقرأته ،ففي غير الستبينة لايقع الطلاق وإن نوى (شامي:٣٥٢/٢٥٣)

(١) أن الكتابة مقام العبارة باعتبار الحاجة (شاي:١٨٠٥)

(۲) إيماء الأعرس و كتابته كالبيان، بخلاف معتقل اللسان (الدرالق)ر) لكن في اللوالمنتقى عن الأشياه: أنه في حق الأخرس يشتوط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب، وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر (شاى:٢/٣٤٨ مسائل شيء مكتب وظاهره أن المواد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب الطلاق امرأته، فكتب لاتطلق (شاى:٣/٥٣١)

تفریع: پی اگر کی نے بیوی سے کہا: اگر میں تم سے مباشرت کروں تو جھ پر ج واجب ہو: یاروزہ لازم ہو: یا میراغلام آزاد ہو! یا میری (دوسری) بیوی کوطلاق ہوتوان تمام صورتوں میں ایلاء ہوجائے گا۔ اگر چار مہینے تک بیوی کے پاس نہیں میا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،اور اگر اس سے پہلے مباشرت کر لی تو شرط پائی جانے کی وجہ سے خدکورہ بڑا یعنی جے، وغیرہ ادا کر تالازم ہوگا۔

اورجس کی اوائیگی عادتازیادہ دشوارنہ ہو، جیسے کہا: اگرتم سے مجامعت کروں تو مجھ پرچار کھت کروں تو مجھ پرچار کھت نماز پڑھ تالازم ہو؛ یا جنازہ کے پیچھے چلناوا جب ہو؛ یا قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہووغیرہ تو اس سے ایلاءنہ ہوگا ورنداس کا کوئی تھم ثابت ہوگا۔ (۱)

۱۳۳۳- فعل بطع: ایلاء میں غیراللہ کی تم کا اعتبار بیں اسے ایلا نہیں ہوتا۔ (۱)
تھرت : پس اگر کہا: فلال دیوتا یا پیر کی قتم ؛ یا تیری قتم ، یا میری قتم ؛ میں تھے ہے مجامعت نہ کروں گاتو اس سے ایلاء نہ ہوگا ، اور نہ کوئی کفارہ لازم ہوگا (گر غیر اللہ کی قتم کھا تا جا ترجیس ، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے)

۳۷۵- منابطه: ایلاء مؤبدتین طلاقی واقع ہونے تک مؤثر رہتا ہے اور ایلاء مؤبدتین طلاقی کے بعد باثر ہوجاتا ہے۔ (۲۰)

تفريع: پس اگرايلاء مونت كياييني كوئي مدت مين كي مثلاً جار ماه ياايك سال تك

<sup>→ (</sup>م))و بتعليق مايستشقه على القربان (شاى:٥٨/٥)

<sup>(</sup>۱) ولوحلف بأن يقول إن قربتك فعلى حجة أوعموة أو صلقة أو صيام .....فهو مول ولو قال فعلى اتباع جنازة أو مسجدة تلاوة أو قرأة القرآن.....فليس بعول، وتجب صحة الإيلاء فيما لو قال فعلى مأة دكعة ونحوه معا يشق عادة (بهريه:۱۱/۲۵۸، ۱۱/۲۵۸)

<sup>(</sup>٢)ولوحلف بغير المدَّجز وجل..... لايكون مولى(بدائع:٣٥١٦٣)

<sup>(</sup>۳) مستقاد مداریه:۲/۲۰۴۱، شامی:۵۸/۵\_

مباشرت ندکرنے کی متم کھائی پھر چار ماہ تک بیوی سے قریب نہیں ہوا جس کی وجہ سے
طلاق ہوگئی یا چارہ ماہ سے پہلے ہی بیوی کوایک طلاق دے کرعلا حدہ کر دیا پھرائی ورت
سے دوبارہ نکاح کیا اور چار ماہ تک جنسی ممل نہیں کیا تو اب اس کی وجہ سے کوئی اور طلاق
واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ ایلاء کا اثر طلاق کی وجہ سے فتم ہوگیا۔

اوراگرایلاء مؤید کیالین ہمیشہ مباشرت نہ کرنے کی شم کھائی ، مثلاً کہا: بخدا میں ہم کھائی ، مثلاً کہا: بخدا میں سے بھی جماع نہ کروں گا، پھر طلاق واقع ہونے کے بعداس سے نکاح کیا اور چار ہاہ تک بیوی سے قربت نہیں کی تو دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، پھرا گرتیسری دفعہ نکاح کیا اور چار ہاہ کیا اور چار ماہ تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہوگی ، تین طلاق کے بعد ایلاء کا اثر ختم ہوجائے گا، یعنی اگر حلالہ کے بعد چوشی ہار پھراسی عورت سے نکاح کیا اور چار ہاہ بلامباشرت کے گذر کے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی ۔ البند شم باتی رہے گی اور جب بھی بلامباشرت کے گذر کے تو اب طلاق واقع نہ ہوگی ۔ البند شم باتی رہے گی اور جب بھی بیوی سے بحامعت کرے گافتہ کا کفار و دینا ہوگا۔ (۱)

۲۳۲- **صابطہ: ایلاء میں رجوع چار ماہ کے درمیان جماع ہی سے** لازم ہے، مگر رید کہ وطی کے لئے کوئی حقیق مانع ہو۔

تشری جفیقی مانع میہ ہے کہ شوہراہیا مریض ہے کہ جماع کی طاقت نہیں رکھتا، یا بیوی سے اتنا دور ہے کہ چار ماہ کی مدت میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، یا قید خانے میں ہے اور عورت تک چینجنے کی کوئی راہ نہیں، وغیرہ۔

اورعورت کی جانب حقیقی مانع بیہ کے عورت اتنی بیار ہے کہ جماع کے قابل نہیں،

(۱) فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين، لأنها كانت موقعه به،وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية ..... فتزوجها عاد الايلاء فإن وطيها وإلا وقعت بمضى أربعة أشهر تطليقة اخرى ..... فإن تزوجها ثانثا عاد الإيلاء و وقعت بمضى أربعة أشهر احرى إن لم يقربها لما بينا، فإن تزوجها بعد زوج احرى لم يقع بذالك الإيلاء طلاق ..... واليمين باقية. (بداية: ١٧١ م، شاى: ٥٨٥٥)

الی چیونی بی ہے جو جماع کے لائق نہیں ، یار نقاء ہے لینی اس کی پیشاب گاہ میں کوئی ہیں ہوئی جس کی وجہ سے قربت نہیں کی جاسکتی توان سب صور توں میں مانع حقیق ہیں ہوئی جس کی وجہ سے قربت نہیں کی جاسکتی توان سب صور توں میں مانع حقیق ہواداس کا تھم میہ ہے کہ شو ہرمدت ایلاء میں صرف فئت الیها (میں نے عورت کی طرف رجوع کیا ) یا ابطلت الإیلاء (میں نے ایلاء باطل کردیا ) کہدد ہے تواس سے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ (۱)

اورا گرعورت احرام میں ہے یامردخودمحرم ہے تو بیرمانع حقیقی نہیں ، بلکہ مالع شرعی ہے اس میں قول سے رجوع معتبر نہ ہوگا۔ (۲)

### خلع كابيإن

سلام معالی دوسرے کے دوسہ حقوق ساقط ہوجاتے ہیں جونکاح سے متعلق ہیں (اگر چاس کی صراحت ندگی گئی ہو) (اللہ جاس کی صراحت ندگی گئی ہو) (اللہ جاس کی صراحت ندگی گئی ہو) (اللہ جاس کی سرے کی دوسے مہر، گذشتہ کا نفقہ دغیرہ جونکاح سے متعلق حقوق شوہر کے ذمہ ہیں وہ سب ساقط ہوجا کیں گے بھورت کچھ مطالبہ ہیں کر سکتی ۔اس طرح عورت نے مہر وصول کرلیا ہے اور شوہر نے اس پر پچھٹمرع بھی کیا ہے یا پیقی نفقہ عورت نے وصول کرلیا ہے اور شوہر نے اس پر پچھٹمرع بھی کیا ہے یا پیقی نفقہ مطالبہ کورت نے وصول کرلیا ہے تو یہ سب حقوق ساقط ہوجا کیں گے، شوہر پچھ مطالبہ نہیں کرسکتا۔

البنة عدت كا نفقه ما قط نه بوگا وه شو بر لازم بوگا كر يه كفلع كوفت اس سے برأت كى شرط لگائى بور اور عدت كاكنى تو عورت برى كر ب بنب بحى ساقط نه بوگا (۱) الدرالخارعلى بامش روالخار: ۵۲۱ - ۲۷، بدايد: ۲۲۳ م، فتح القدر: ۲۲۳ م ۵۳۰ (۲) عجز احقيقياً لاحكمياً كاحرام لكونه باختيار ه (الدرالخارعلى بامش روالخار: ۵۷۱ ) (۲) عجز احقيقياً لاحكمياً كاحرام لكونه باختيار ه (الدرالخارعلى بامش روالخار: ۵۷۱ ) (۳) ويسقط المخلع و المباراة كل حق لكل و احد منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح (عمرة الرعلية على شرح الوقاية: ۲۲ م ۱۱۱)

کیوں کہ بیٹر بعث کاحق ہے، البتہ مورت سکنی کا کراہا ہے فرمہ لے سکتی ہے۔ (۱) نیز عورت کاحق حضانت (بچہ کی پرورش کے حق ) سے دست بردار ہونا بھی درست نہیں، کیوں کہ بیہ بچہ کاحق ہے۔ (۱)

اور نکاح کے علاوہ باقی حقوق ، مثلاً شوہر نے عورت سے پیجھ خریدا ہے اور اس کی قیمت اس کے ذمہ ہے یا اس نے عورت سے قرض لے دکھا ہے وغیرہ .....یا اس کا بر عکس بعنی عورت نے شوہر سے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ سب حقوق ضلع سے ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ صاحب حق کواس کا حق دینالازم ہوگا۔ (۲)

۱۳۸- صابطه: ہروہ چیز جوشرعاً مہر بن سکتی ہے ضلع میں اس کو بدل خلع بنانا ورست ہے، اور جو چیز مہر نہیں بن سکتی، اس کو بدل بنانا درست نہیں۔ (۳) چیسے نفتر رقم ، کپڑا، غلہ وغیر و کو خلع میں بدل بنانا درست ہے۔

(۱) فلا يسقط مالا يتعلق بالنكاح كثمن مااشترت من الزوج ويسقط ما يتعلق بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية ، أمانفقة العدة فلاتسقط إلا بالذكر كذا في اللخيرة والمهر يسقط من غير ذكره (شرح الوقاية) وأما سكنى العدة فلا تسقط بالذكر ايضا لانها حق الشرع فإن سكنها في غيربيت الطائق معصية (عمة الرعاية على شرح الوقاية :۱۲/۱۱، المحر :۱۲/۲۱، مثرية: ۱۹۸۱) إلا إذا أبراته عن مؤنة السكنى فيصح (الدرالخارعلى بامش روائخ رده ۱۵۰۸)

(٢)رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد عند الأب سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الام حق الولد فلايبطل بابطالهما (صدير: ١/١٩١١)

(۳)فلایسقط مالا یتعلق بالنکاح کشمن مااشتوت من الزوج..الخ (شرح الوقاب علی بامش عدة الرعابة: ۱۱۲/۲۱)

(٣)ماجازان يكون مهراً جاز ان يكون بدلاً في النحلع (برايي:٣٠٥/٣)

اورشراب خنزیر، مردار وغیره کوبدل بنانا درست نبیس، البته خلع درست بوجائےگا، لین عورت پر پچھ لازم نه ہوگا ،اگرمهر وصول کرلیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی ضروری نہیں۔(۱)

۲۲۸- **ضا بطلہ:** جوشرا نظ واحکام طلاق کے ہیں وہی خلع کے بھی ہیں۔ **تفریعات:** 

(۱) جس طرح طلاق میں مرد میں اہلیت (عاقل، بالغ) ہونا اور عورت کا محل طلاق ہونا یعنی نکاح میں ہونا ضروری ہے جلع میں بھی ریشرط ہے۔(۱)

(۲) جس طرح طلاق کے بعد عورت پرعدت لازم ہوتی ہے، طلع کے بعد بھی لازم ہوگی۔

(۳) جس طرح طلاق میں تعلیق درست ہے جلع میں بھی درست ہے ،مثلاً کے کہ جب تو محمر میں وافل ہوتو میں نے ایک ہزار کے عوض تیراغلع کیا تو شرط پائے جانے ہوتا ہوجائے گا، بشرط یکہ وقوع شرط کے وقت عورت کی طرف سے قبول پایا گیا ہو۔

(۲)

(س) جس طرح منسی نداق میں طلاق ہوجاتی ہے، خلع بھی ہوجاتا ہے، جیسے مرد نے نداق میں کہا:تم اتنا مال دوتو میں خلع کرتا ہوں، عورت نے بنسی نداق میں تبول کرلیا

(۱)وإذا وقعت المخالعة على خمراو خنزيراوميتة أودم وقبل الزوج ذالك منها ثبت الفرقة ولاشيء على المراة من جعل ولاتود من مهرها شيئاً كذافى الحاوى (بمثرية: ١/١٩٣١) (٢) وشرطه وهو أهلية الزوج وكون المرأة للطلاق منجزا .....الخ (شامى: ٨٨٨٥) (٣)وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت معثل إذا قلم زيد فقد خالعتك على كذا فداً أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قلوم زيد ومجىء الوقت، لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذالك لغواً (شامى: ٨٩٥٥)

توخلع ہوجائے گا۔

(۵) جس طرح شوہر سے زبردی ڈرادھمکا کرطلاق دلوانے سے طلاق ہوجاتی ہے، اس طرح خلع بھی ہوجا تا ہے۔ (۱)

البيتة بيددوا حكام مشي بين:

ب کی صحت میں عورت کی رضامندی شرط ہے، پس عورت سے مال قبول کروانے میں زبردی کی گئی تو خلع درست نہ ہوگا اور بغیر مال کے اس پر طلاق پڑجائے گی، جبکہ طلاق میں عورت کی رضامندی شرط نہیں۔(۲)

(۲) خلع میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ، حالت حیض اور ایسے طہر جس میں ہیوی ہے صحبت کرچکا ہے اس میں بھی خلع بلا کراہت درست ہے ، برخلاف طلاق کے کہ مذکورہ وقت میں طلاق کر وہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

**۱۵۰- صابطہ: مردی طرف سے خلع کی پیش کش کرنا اس کے حق میں** بمین کا تھم رکھتا ہے۔ (۱<sup>۷)</sup>

پس اس پرسیاحکام متفرع ہوں گے:

(۱) مرداین قول سے رجوع نہیں کرسکتا ۔۔۔۔ (۲) اس میں خیار شرط درست منہیں ۔۔۔ (۳) جس مجلس میں خلع کی پیش کش کی ہے اس کے بعد بھی عورت کے لئے قبول کا حق باتی رہے گا مجلس تک محدود نہ رہے گا ۔۔۔۔ (۳) مرد کے لئے درست ہے کہ خلع کو کسی شرط یا وقت پر معلق کر ہے اور اس صورت میں وہ مقررہ وقت یا شرط یا نے جانے پر بی عورت کا قبول کرنا درست ہوگا۔ (۵)

(۱) الدرالخارطي بامش روامي ردامي ۱۳۸۸ (۲) أكرهها الزوج عليه تطلق بلا مال، لأن الرضا هرط للزوم المعال وسقوطه (الدرالخارطي بامش روامي ردامي ) (۳) المغنى: ۱۸۵۵ (۳) هو يعين في جانبه (الدرالخارطي بامش روامي ردامي ردامي (۳) المعنى: ۱۸۹۸ (۳)

(۵) فلايصح رجوعه عنه قبل قبولها، ولايصح شرط الخيار له، ولايقتصر -

### ظهاركابيان

ظهار:ظهر(پشت) سے ماخوذ ہے۔اصطلاح بیں ظہار کہتے ہیں تورت کوائی محر مات ابدید(مال، بیٹی، بہن سماس، رضاعی مال، رضاعی بہن وغیرہ) کے اعضاء کے ساتھ تشیید دینا۔ (۱)

۱۵۱- فعل بطع: بیوی کوائی محر مات ابدیہ کے ہرا یے عضو کے ساتھ جس کی طرف و یکناحرام ہے (جسے پیٹ بیٹ ، دان ، شرمگاہ) تثبید دینا ظہار کہلا تا ہے۔ (۲) جسے بیٹ بیٹ ، دان ، شرمگاہ) تثبید دینا ظہار کہلا تا ہے۔ (۲) جسے بیوی سے کہا: تو میری مال کی پشت کی طرح ہے یامیری بہن ، یا خالہ ، یاساس یارضا کی مال کی پشت کی طرح ہے تو ظہار ہوجائے گا۔

اوراگر محرمات کی پوری ذات کے ساتھ تشبید دی ، مثلاً کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے (پشت وغیرہ کا ذکر نہیں کیا) تو بید کلام کنا ہیہ ہے ، اس میں ظہار ، طلاق ، ایلاء اور عزت و شرافت میں مما ثلت کا احتمال ہے ، پس ان الفاظ میں نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کے مطابق تھم نگایا جائے گا۔ پس اگر شوہر کے کہ میں نے ماں کی عزت وشرافت میں تشبید دی ہے تو تشلیم کیا جائے گا اور ظہار نہ ہوگا۔ (۱)

اورا كر كيجي نيت نه مواوريه الفاظ غصه من استعال كئے موں تو فقاوي دارالعلوم

على المجلس (الدرالتار) وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت معثل إذا قدم زيد فقد خالعتك على كذا و خالعتك على كذا غداً أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجىء الوقت، الأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذالك لغواً (شام: ٥٩/٥)

(۱) البحر: ۱۵۷/ ۱۵۵ (۲) وأراد بالمشبه به عضواً يحرم إليه النظر من عضو محرمة عليه على التابيد (البحر: ۱۵۸/ ۱۵۸) (۳) وإن نوى بأنت على مثل أمى ..بواً أو ظهاراً أو طلاقاً صبحت نيته ووقع مانواه لأنه كتاية (الدرالخارعلى بامش روالحار: ۱۳۱۵)

میں ہے کہ: ظاہری عرف کے لحاظ سے طلاق بائن کا تھم لگایا جائے گا، کیول کہ عام طور سے لوگ ظہار سے ٹاواقف ہوتے ہیں اور غصہ کے وقت ان الفاظ کو استعمال کرنے میں بالیقین طلاق اور دائی مفارقت کی نیت ہوتی ہے۔ (۱)

اورمحر مات کے عضو (پیٹ، پشت دغیرہ) کے ساتھ تشبیہ دینا پیظہار میں صرت ہے، اس میں بلانیت بھی ظہار ہوجا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

۲۵۲- منابطه: ظهار کے لئے حرف تثبیہ کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کلام لغوے۔ (۲۰)

تشری جرف تشید سے مراد عربی میں کاف، شل بخواور اردو میں شل بطرح ، مانند وغیرہ ہیں ۔۔۔ پس بغیر حرف تشبید کے صرف بید کہا: کہ تو میری مال ہے یا بہن ہے ، یا تیری پشت میری مال کی پشت ہے تو بید کلام لغوہ ، اس سے ظہار نہ ہوگا۔ البتہ ایسا کہنا محروہ ہے۔ عورت کے لئے بھی بیتم ہے کہ اپنے شوہر کو باپ ، بھائی ، بیٹا وغیرہ کہہ کرخطاب نہ کرے۔ (")

٢٥٣- منابطه: فرقت كاواقع مونا ظهاركوباطل نبيس كرتا\_ (٥)

تفریع: پس ظهار کے بعدمیاں ہوی میں طلاق یا ضلع سے فرفت ہوگئ تو ظہار باطل نہ ہوگا۔ میں ظہار نے بعدمیاں ہوی میں طلاق یا وہرے شوہر سے نکاح باطل نہ ہوگا۔ حتی کہ شوہر نے تین طلاقیں دیں، پھر حلالہ یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت ذوج اول کے پاس آئی تو اب بھی ظہار کا تھم باتی رہے گا، شوہر کے لئے اس وقت تک وطی حلال نہ ہوگی جب تک ظہار کا کفارہ ادانہ کرے ۔

(۱) فآوکی دارالطوم: ۱۰ ۱۹ ۲۰ ۱۰ (۲) لوقال لامرانه أنت علی کظهر آمی کان مظاهراً سواء نوی الظهار أو لانیة له اصلا، لأن هذا صریح فی الظهار (بدائع الصنائع: ۱۳ سواء نوی الظهار (بدائع الصنائع: ۱۳ سواء نوی الظهار (بدائع الصنائع: ۱۳۱۳) (۳) لا بدفی کونه ظهاراً من التصریح باداة التشبیه شرعاً (شای: ۱۳۱۵) (۳) البحرالرائق: ۱۲۰ ۱۲۱۰ مندید: ۵ ر ۱۵ ۵ مشای: ۱۳ سا

(٥)الفرقة لايبطل الظهار (خانية:١١٣١١)

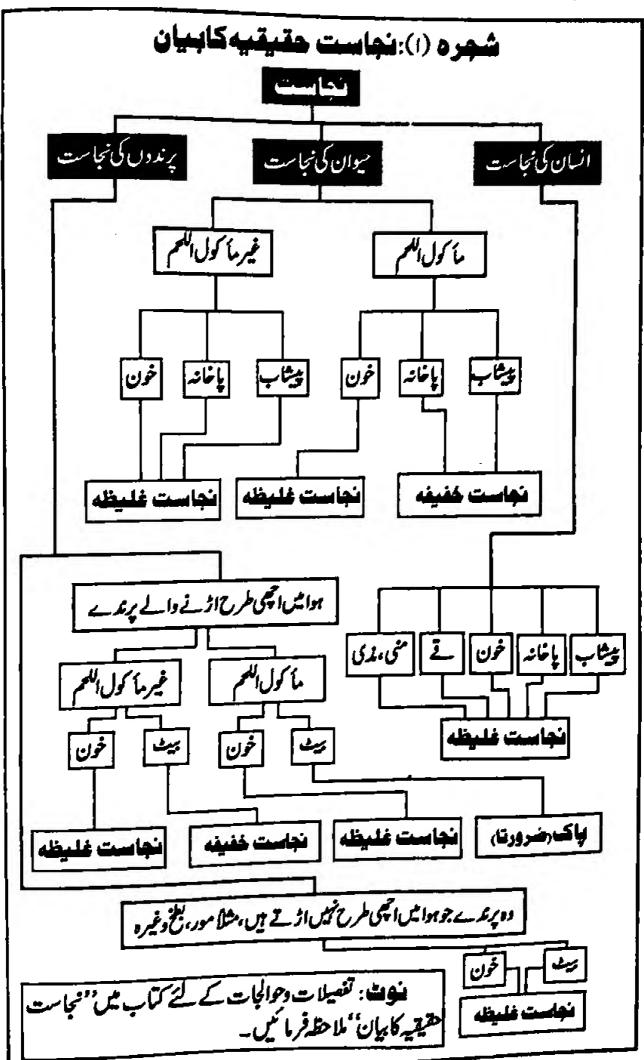

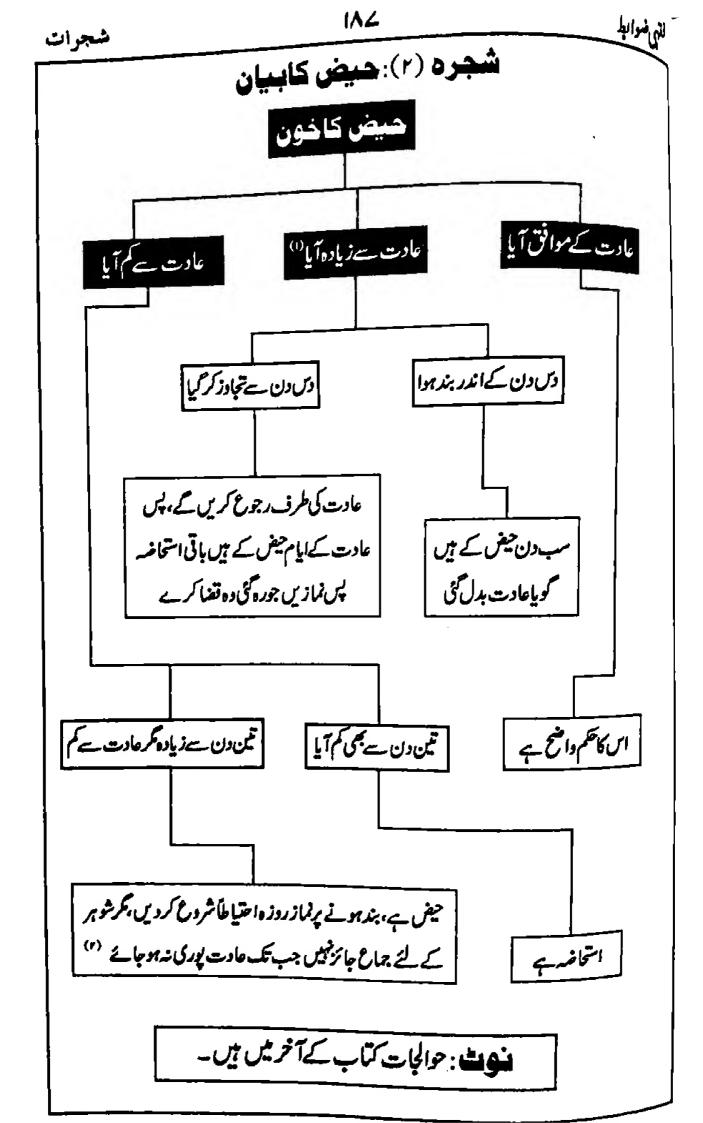

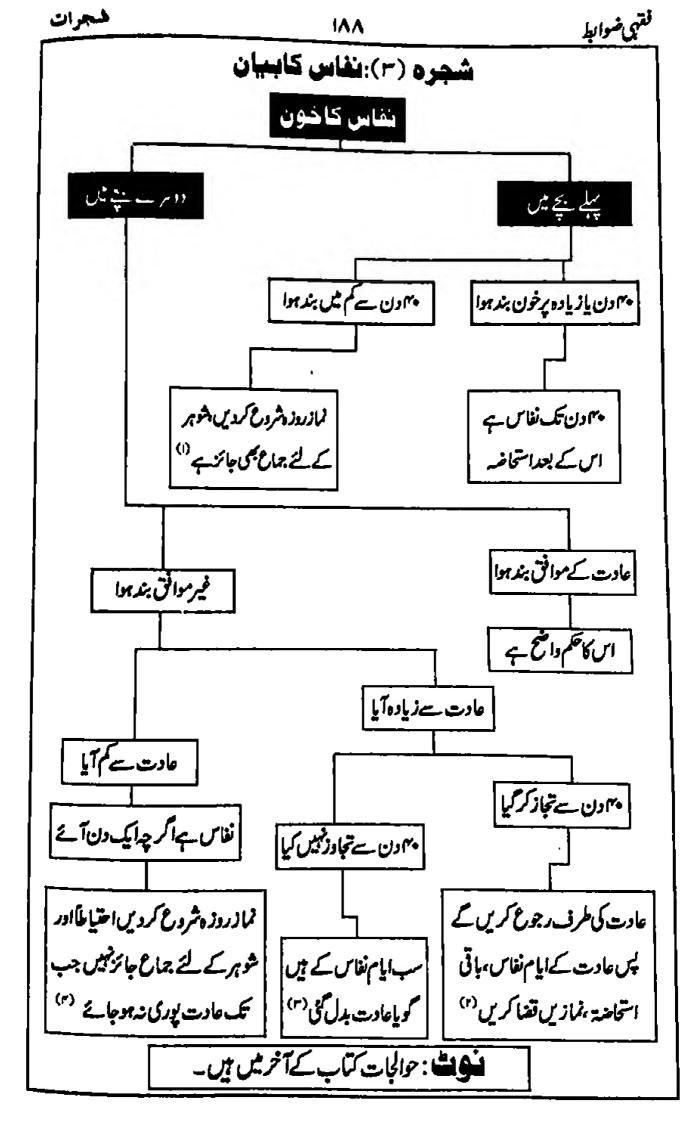

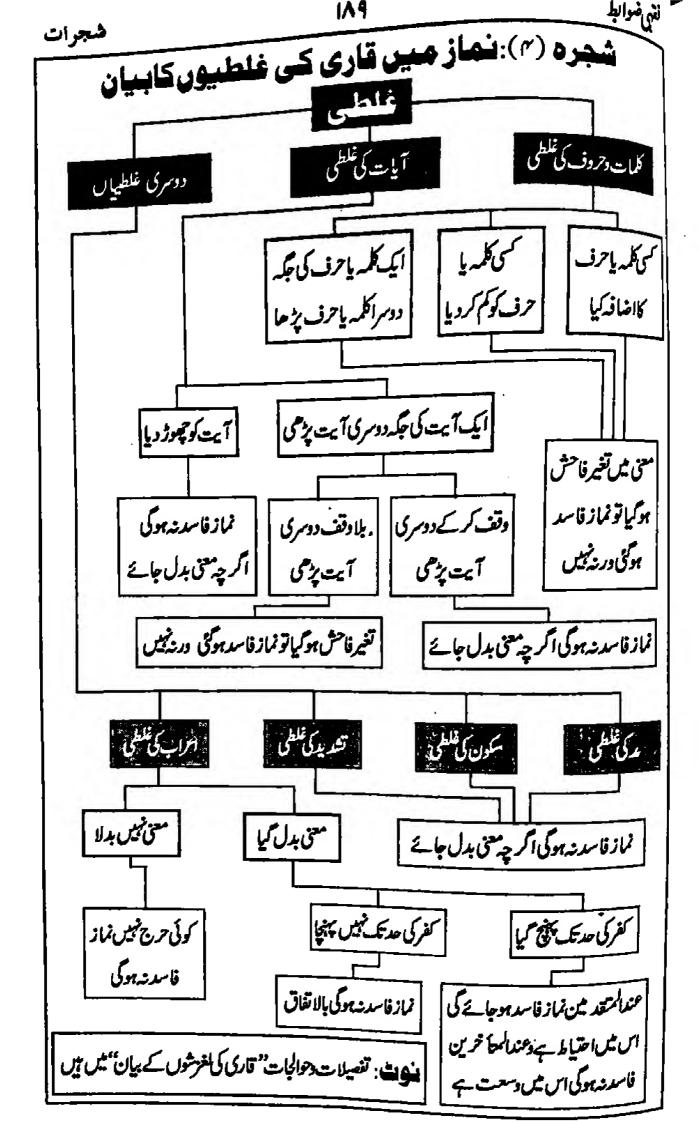

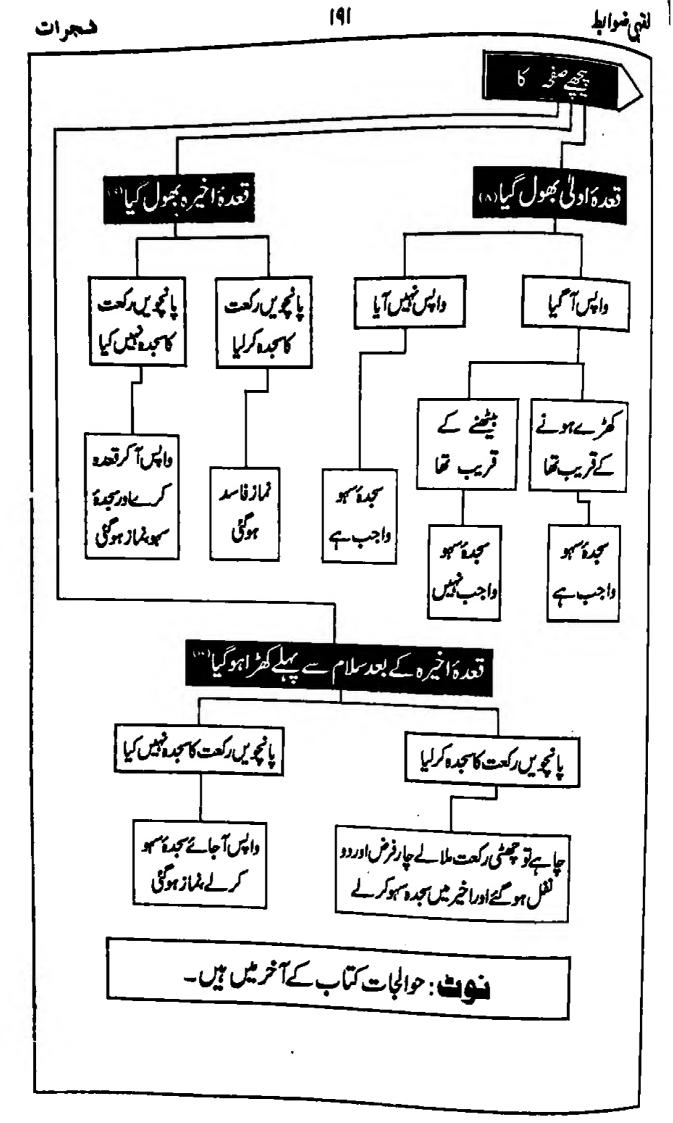





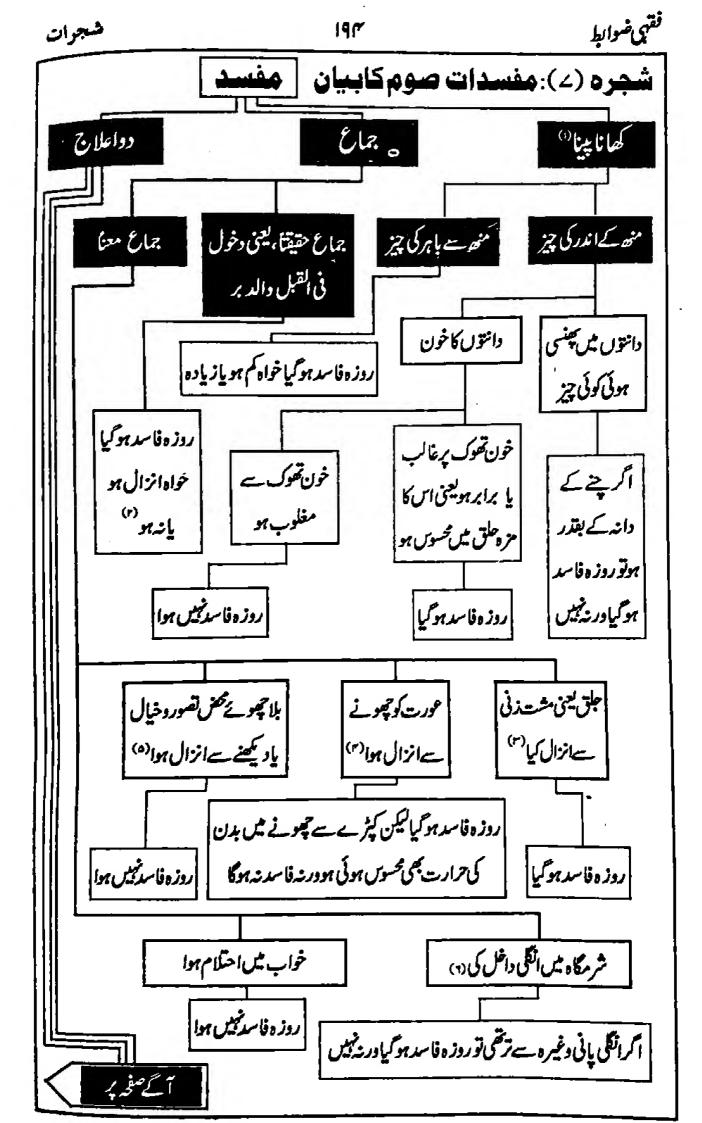

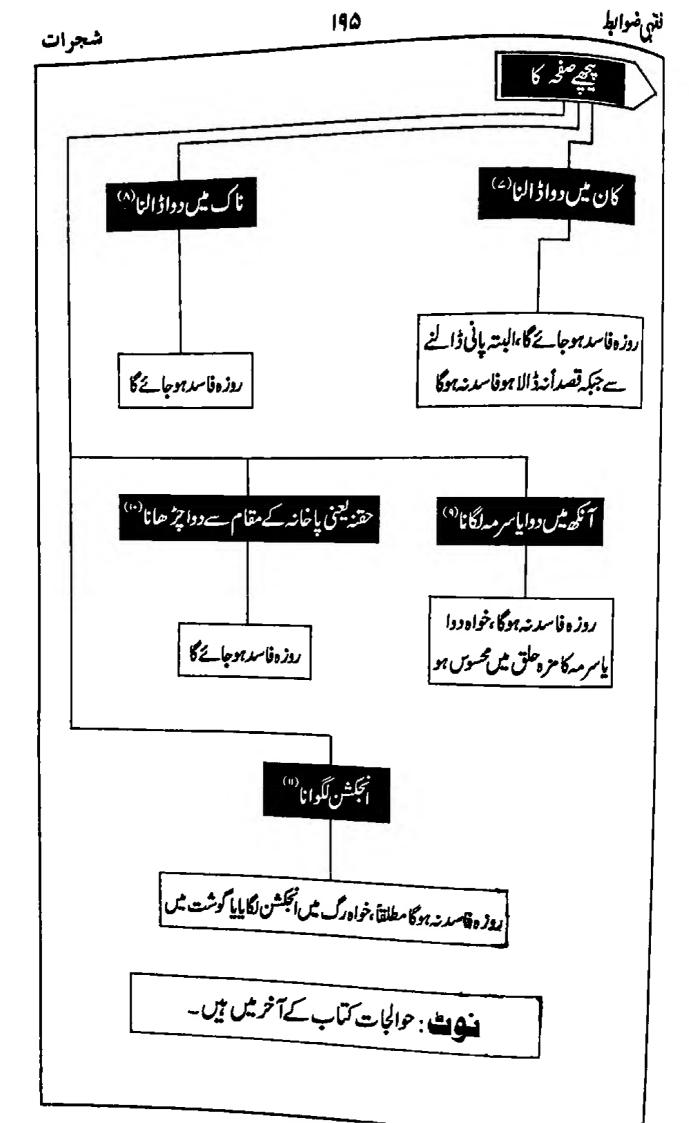

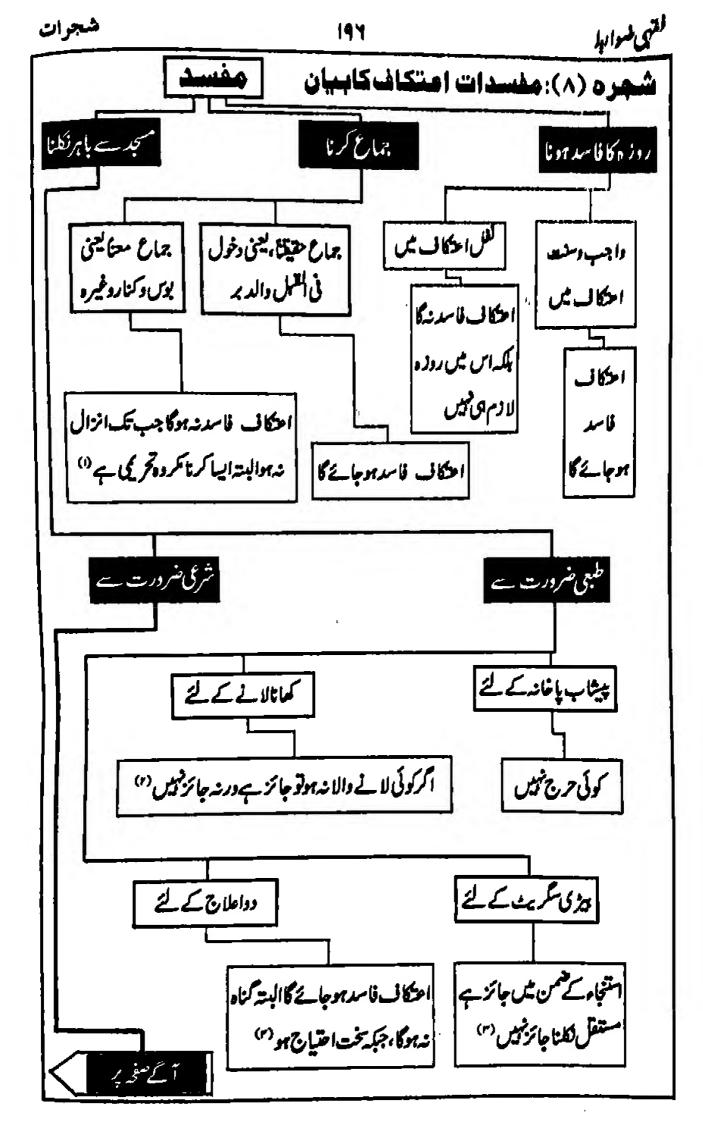



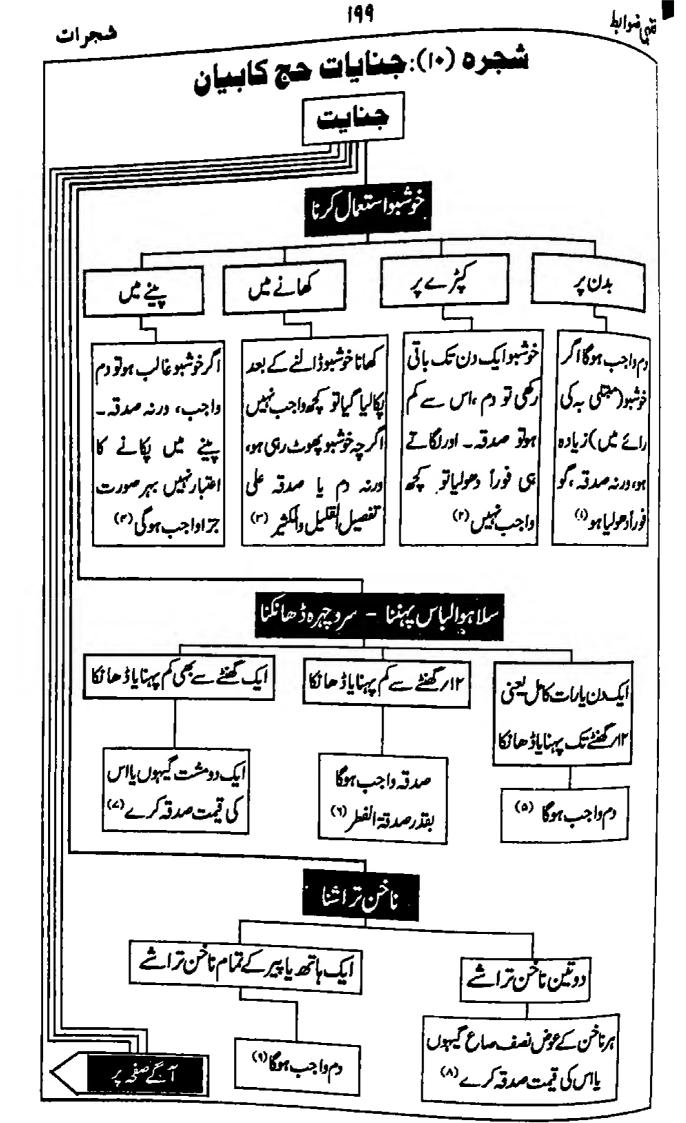

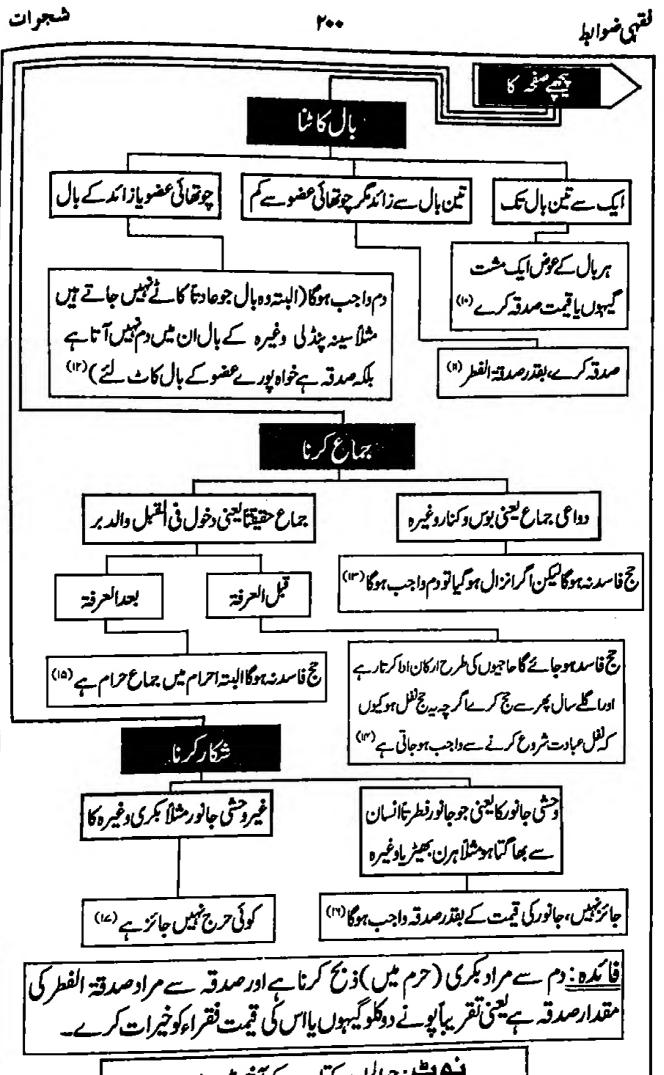

**نوت**: حوالجات كتاب كي خريس مين\_



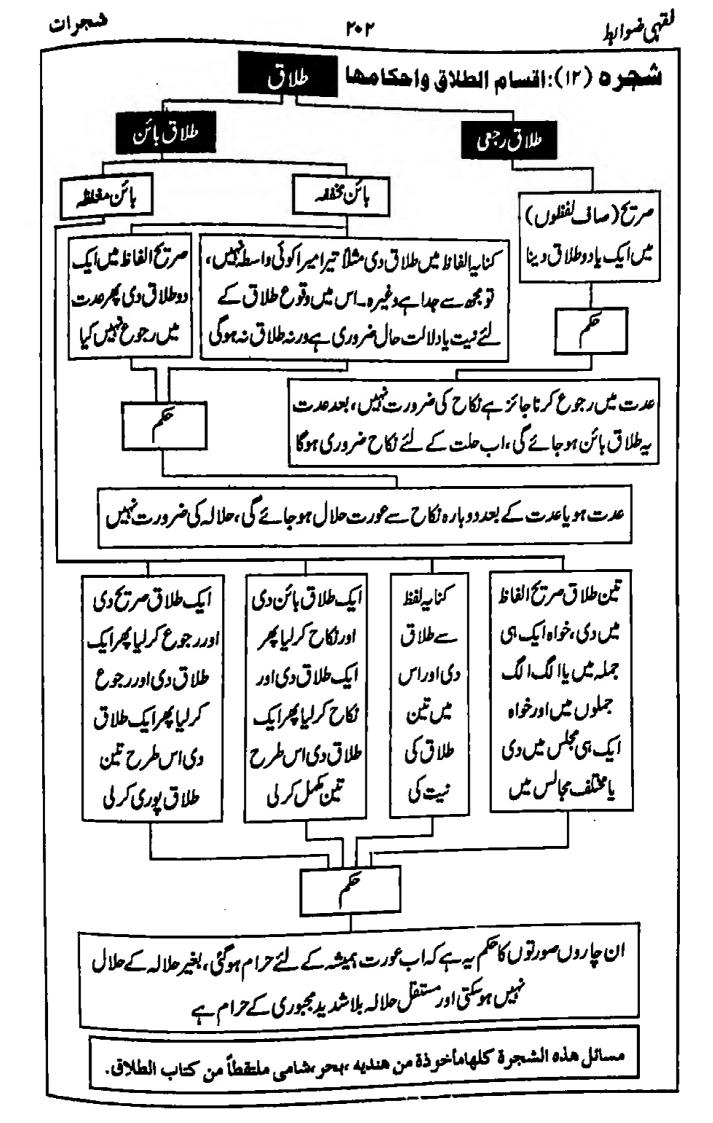

## حوالجات شجرات حوالجات شجره (۲): حیض کا خون

- (۱) الدرالخار: ار ۹۸ مملتقى الابعر: ۱۸۲۸.
- (۲) لو انقطع دمها دون عادتها یکره قربانها وإن اغتسلت حتی یمضی عادتها وعلیها آن تصلی وتصوم للاحتیاط (۱۶ بینار ۱۹۰۰) همها الدرالخارعلی بامش روانخار:۱/۹۰۹)

## حوالجات شجره (٣): نفاس کا خون

- (۱) فماوى رجميد: ۱۲/۱۱، انداد القلاوى: ارم۸\_
  - (۲٫۲) شای: ۱۸۸۱-بدائع: ۱۵۷\_

### (حوالجات شجره (۵): سجدئه سمو

- (۱) لوكررها (أى الفاتحة) في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف مالو اعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين (بتديد: الماللادوالثامي: ١٥٢/١٢)
- (۲) إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو ..... وإن تركها في الأخريين لايجب إن كان في الفرض وإن كان

في النفل أو الوتر يجب عليه (بندية:١٢٢١)

- (٣) ومنها التشهد فإذا تركه في القعدة الأولى أو الأخيرة وجب عليه سجود السهو (جنرية: ار١٢٤)
- (٣) ولوكررالتشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (بمريد: الم ١٢٥ على التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة، أي في قعود أخير مطلقاً وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب (شامي: ٢٣٠/٢)
- (۵) ولو تشهد في قيامه قبل قرأة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح، لأن بعد قرأة الفاتحة محل قرأة السورة فإذا تشهد فيه فقد اخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين، ولو تشهد في الأخريين لايلزمه السهو كذا في المحيط (بمدية: ا/١٢٤١ المحيط (بمدية: ا/١٢٤١)
- (۱۷و) ولو قرأ آیة فی الرکوع أوالسجود أو القومة فعلیه السهو ولو قرأ فی القعودإن قرأ قبل التشهد فی القعدتین فعلیه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس وإن قرأ بعد التشهد فإن كان فی الأول فعلیه السهو لتاخیر الواجب وهو وصل القیام بالفراغ من التشهد وإن كان فی الأخیر فلا سهو علیه لعدم ترك واجب لأله موسع له فی اللحاء والثناء بعده فید القرأة تشتمل علیهما (حاشیة الطحطاوی:۱۲۳۱، مردی:۱۸۳۱)
- (A) ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود الأرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم

يعد ويسجد للسهو الخ (الكتاب للقدوري على هامش اللباب: ١٣١١-١٩٨)

- (۹) ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد والغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلاً. (الكتاب للقدورى على هامش اللباب: ۱۰۳/۱)
- (۱۰) وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة اخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة وسجد للسهو (الكتاب للقدوري على هامش اللباب: ۱۰۳/۱–۱۰۳)

#### (حوالجات شجره (۲): منسدات صلوة)

- (۱) اطلقه فشمل العمد والنسيان والخطاء والقليل والكثير لإصلاح صلاته أو لا، عالما بالتحريم أو لا..... سواء سمع غيره أو لا (الجر:٣/٢)
- (۲) وكذا يفسلها كل ماقصد به الجواب ..... (الدرالخارط) باش روالحرار ۱۲۰ به ۲۵ ولوقال عند روئية الهلال" ربی وربك الله" تفسد صلاته عند أبی حنیفة ومحمد رحمه الله تعالی (بعربی:۱۹۹۱) مسمع اسم الله تعالی فقال جل جلاله أو النبی صنی الله علیه وسلم فصلی علیه أو قرأة الامام ، فقال :صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه (درمختار) إن أراد جوابه تفسد و كذا لولم یكن له نیة لأن الظاهر أنه أراد به الاجابة (شای:۱۳۸۰)

- (٣) ولولدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقيل لاتفسد لأنه ليس من كلام الناس وفي النصاب وعليه الفتوى وكذا في البحر..مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لاتفسد صلاته وعليه الفتوى (بمديد:١٩٩)
- (٣) والبكاء بصوت يحصل به حروف لوجع أو مصيبة ..... إلا لمريض لايملك نفسه تن أنين وتأوه، لأنه حينند كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة، لالذكر جنة أو ناو (الدرالخارعلى بالشروالخار:٣/٨/٢)
- (۵) واكله وشربه مطلقاً ولو سمسة ناسيا (الدرالتخاركل إمش ردالحار: ٣٨٣/٢) ولو سمسة ناسيا ومثله ماأوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر (ثائ:٣٨٣/٢)
- ولا يبتلع المصلى مابين اسنانه أى يكره ذالك إن كان قليلًا دون قدر الحمصة وإن كان كثيراً زائداً على قدر الحمصة فإن صلوته تفسد ( كيرى:٣٠١، عندية: ١٠٢١)
- (۲) كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة......أما إن كان إمام فجاوز موضع سجوده.....وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع سجوده (شائ: ۱۸۸/۳) مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدرصف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذالك وهكذا لاتفسد وإن كثر مالم يختلف المكان (درى) ر)ى بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد (شائ: ۱۸۸/۳)

# حوالجات شجره (٤): مفسدات صوم

- (۱) بندید: ارس ۲۰ در مخار: ۳۱۸ ۲۳ مثای : سرم ۲۹
  - アンアング (r)
- (١٥٣) وإذا قبل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة -ولو مس المرأة أوثيابها فأمنى فإن وجد حرارة جلدهافسد وإلافلا (١٠٤/١٠)
- (۵) وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كور النظر أولاء لايفطر إذا أنزل (بشرية: ۲۰۱۲)
- (۱) ولو أدخل إصبعه في استه أو المرأة في فرجها لايفسد صومه وهو المختار إلا إذاكا نت مبتلة بالماء أو الدهن. النخ (بتربيد: ۱/۳۹ وري ر:۳۲۹/۳)
- (4) والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء، واختلف التصحيح في ادخاله (ثائ ٣٩٤/٣٥) (الجرالراكق: ٣٨٤/٣)
  - (۸) حاشيةالطحطاوى:۲۷۲.
- (٩) أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه (ورمخار)..... وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح (شامي:٣٢٣/٣)
  - (۱۰) بخدیه:ار۱۳۰۳
  - (۱۱) متفاد: نظام الفتاوی: ۱۳۳۱، احس الفتاوی: ۱۳۵۸ ایراوالفتاوی: ۱۳۵۸ متفاد: نظام الفتاوی: ۱۳۵۸ متفادی الفتاوی الفتاوی
    - (ا) الدرالخار:٣٠١٣١١
- (۲) وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب وينبغى حمله على

ماإذا لم يجد من يأتي له به فحينند يكون من الحوالج الضرورية (شاى:٣٠٠/٣٠)

- (۳) رجميه:۲۰۲۵،رشيديه، کال:۲۱۱-
- (٣) فإن خرج ساعة بلا عدر فسد لوجود المنافى .....وأراد بالعدر مايغلب وقوعه كالمواضع اللتى قدمها وإلالو اريد مطلقه لكان الخروج ناسيا أو مكرها غير مفسد لكونه عدرا وليس كدالك بل هو مفسد كما صرحوا به (الجر:١٩/٢)
  - (۵ولا) احسن الفتاويٰ:١٨٧٥٥٥
  - (۷) متفاد: احسن الفتاوي: ۱۸۲۸-۵۱۳، تخفة الأمعي: ۱۸۲۸-
- (A) ولا يخرج لعيادة مريض ولالصلاة جنازة ..... وصلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها فلا يجوز ابطال الاعتكاف لأجلها ..... ويجوز أن تحمل الرخصة على ماإذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان أو للجمعة ثم عاد مريضاً أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذالك قصداً ، وذالك جائز (برائح:١٨٣/٢)
- (٩) ولو صعد المئذنة لم يفسد بلا خلاف وإن كان باب المئذنة خارج المسجد . والمؤذن وغيره فيه سواء (مربي: ١٢١١)
  - (١٠) الدرالخارطي بامش ردالحار: ١٠١٣م، البحرالرائق: ٢ ر٥٢٥\_
    - (۱۱) احسن الفتاوي : ١٩٠١- ٥\_
    - (۱۲) بدائع الصنائع:۲۸،۳۸۲\_

## حوالجات شجره (۱۰): جنایات حج

(١٥١) وفي اللباب: لايشترط بقاء الطيب في البدن زمانا لوجوب الجزاء

ویشعرط ذالك فی الثوب، فلو أصاب جسده طیب كثیر فعلیه دم وإن غسل من ساعته وینبغی أن یأمر غیره فیغسله، وإن أصاب فربه فحكه أو غسله فلا شیء علیه وان كثر، وإن مكث علیه یوما فعلیه دم وإلا فصدقة اه. (منحة الخالق: ۵/۳) وفی اقل من ساعة قبضة من بر" (شای: ۵۷/۷)

- (٣) ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيء على المحرم في اكله سواء كان يوجد رائحته أو لا.وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت معه الرائحة كره وإن كان غالبا وجب الجزاء (بندية:١١٦١مثائ:٣٠/ ٥٠٤٦عارفاية:١٨١٦مثائ)
  - (٣) مطم الحجاج: ٣٦٩، كرا جي، غنية الناسك: ٢٣٧\_
- (۱۲٬۵۵) و لبس مخیطا لبسا معتادا .....یوما کاملاً و لیلة کاملة و فی الافقل صدقة ای نصف صاع من بر (الدرالخارعلی امش روالخار:۳/۸ ما من ساعة قبضة من بر (شای:۳/۵۵) (معلم الحجاج:۲۷۲)
- (٨) ولوقلم ثلاثة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة تجب عليه الصدقة ولكل ظفر نصف صاع من حنطة .....وكذالك أو قلم من كل عضو من الأعضاء الأربعة أربعة أظافير تجب عليه الصدقة .....الخ (بحرية الامتارات المعرفانية المعرفانية (٥٠٣/٢)
- (۹) وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم الأن للربع حكم الكل (اللباب في شرح الكتاب :۱۸۲/۱)

(الموال وإن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته ثلاث شعرات ففي كل شعر

- وا) كف من طعام .....أن نصف الصاع إنما هو في الزائد من الشعرات الثلاث (غنية الناسك: ٢٥١) (وإنما كان حلق ربع الرأس أو ربع اللحية موجبا للدم (الحر: ١٥/٣) في المبسوط .....ثم الأصل بعد هذا أنه متى حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم، وإن حلق ماليس بمقصود فعليه صدقة ثم قال: ومما ليس بمقصود :حلق شعر الصدر والساق، ومما ليس بمقصود :حلق شعر الصدر والساق، ومما ليس بمقصود :حلق الرأس والإبطين ..الخ (تا تارخاني: ١٥/١٥٠ مثالي: ١٥٨٥)
- (۱۳) الجماع فيما دون الفرج واللمس والقبلة بشهوة لاتفسد الحج والعمرة أنزل أو لم ينزل وعليه دم الخ (بمنرية: الالالالالالالالالية واشترط في الجامع الصغير الانزال، وصححه قاضيخان في شرحه (شاى: ۵۸۲/۳)
- (۱۵) ومن جامع فی احد السبیلین من آدمی قبل الوقوف بعرفة فسد حجه و وجب علیه شاة أو سبع بدنة ویمضی و جوبا فی فاسد الحج كمایمضی من لم یفسد الحج و و جب علیه القضاء فورا و نو حجه نفلا لوجوبه بالشروع.....ومن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق لم یفسد حجه و و جب علیه بدنة (اثلباب :۱۸۳۸، ۱۵۶۳ (۱۵۹۳))
- (۱۲) وحقيقة الصيد حيوان ممتنع متوحش باصل الخلقة ..... فدخل الظبى المستأنس وإن كانت ذكاته باللبح، وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت ذكاته بالعقر .....المخ (الجرالرائن ٢٢٨-٢٢٨) والجزاء قيمة الصيد .....المخ (بمرية:١٧٣١-٢٢٨)
- (١٤) فلايحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست

بصيد لعدم الامتناع وعدم التوحش من الناس.....الخ (بدائع الصنائع:٣٢٧/٣)

### شجره (۱۱): ساباب هرمة النكاح

- (۱) حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم .....إلی آخر الآیة (سورة لنهاء، آیت۲۳، رکو ۱۲)
- (۲) (مصاهرة ) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن، وامهات الزوجات وجداتهن بعقد صحیح وإن علون وإن لم یدخل بالزوجات و تحرم موطوئات آبائه واجداده وإن علوا ولو بزنی، والمعقودات لهم علیهن بعقد صحیح، وموطوئات آبنائه وابناء اولاده وإن سفلوا ولو بزنی، ولمعقودات لهم بعقد صحیح سنالخ (شامی:۱۰۰/۱۰)
- (٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً حتى أن المرضعة لوولدت من الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعاً أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو ارضعت إمرأة من لبنه رضيعاً فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام على الرجل وعلى هذا القياس (بردر: ١٣٣٧)

(٣) لايجوزللرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة .....

سواء كان لت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح (هنديه: ١٠/١٠/١/ريا)

صح نكاح حبلى من زنا لاحبلى من غيره .....وإن حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع .....نكحها الزالى حل له وطؤها اتفاقاً (وريخار)قوله حبلى من غير الغ شمل الحبلى من نكاح صحيح .....الخ (شاى:١١/١١)

- (۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم لايجمع بين المرأة وعمتها ولايجمع بين المرأة وخالتها (١٤٤/٢)
- (۲) ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ..... إلى آخر الآية (سورة البقرة، آيت ۲۲۱، ركوع ۱۱)
- (4) ولا يجوز للمرأة تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها وإذا اعترض ملك الهمين على النكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه .....الخ (مندية: ١٨٢٨، ذكريا)

قال المؤلف عفى الله عنه: قد تم الجزء الأول بعون الله تعالى وتيسيره وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الكتاب وينفع به عباده المؤمنين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

